



وَيْنَ الْمُعْنِينَ إِلَى الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِي الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ا



معنی این ام الحرضاخان ربوی می الم الحرضاخان ربوی ا



## الصَّافِعُ وَالسَّلَا عَلَيْكَ يُاسِيِّكِ يَاسُِّولَ لِللهُ

### سلسلهاشاعت نمبر6

نام کتاب ۔۔۔۔۔۔ بی کا اللّٰ عَنْ اللّٰ ال

شائقين مطالعه 25روپي كى ڈاك ئكٹ بھيج كرطلب كريكتے ہيں

ملنے کا پہت

B-19 جاوید پارک شاد باغ لا ہور مسلم کتابوی گنج بخش روڈ در بار مار کیٹ لا ہور



| صفح    | عنوانات                                                                  | يثمار     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 44     | امراقل<br>مغالفیمن کھے افتراء پردازیا سے                                 | C. Coreft |
| July 1 | امردوم<br>بندوره کوعلم غیب عطابونے کی مندیصاورا یا تنفی کھمار            | 30        |
| 49     | امرسوم<br>ذانق وعطائص كصعاب علم كى القسام اورظماء كص تفريجات<br>اهرجه إم |           |
| 14     | امرجهارم<br>علم غيب متعلق اجماع محص مناطق<br>سيخ م                       | 1 m       |
| 19     | امر پیچم<br>علم عنیب کھے اختلافی حدود اور مساک عرفاء                     | 0         |

## حرف إغاز

علحضرت فاضل بربلوى علىه الرجمة والرضوان كي تمام تصانيف علوم ومعارف كالتحشيدين بهركتاب يرتقيق وتدقيق كے درياموجزن بي جسموصوع برقلم انتها بابني اس كے تمام كوشول كواس طرح واضح فرمايا جس كى نظر نہيں ملتى -ليكن باين بمه عالمار انداز كترير كي وجه سيخوام توعوام أج كل كيخواص كوجعي ان کتابوں ہے کما تھے 'استفادہ وشوارہے لہذاایک 'مدت سے پیخیال تھا کہ تنف مباركه كوخرورى تشريح اورترحمه كيساتون أتعكيا جائيا اورطويل مضامين كوذيلي عنوانات رتقتيم كردياجائح تاكاستفاده أسان مواور دوكنجها نيكران مايران محألف میں نہاں بن برخاص وعام کے لیے ان کاحصول ممکن ہوجائے ساتھ ہی ساتھ طبا و كتاب حتى الوسع بهتر مو، تاكر صن عنوى كسات حسن صورى مى بيدا موجائي، تين لبهى اس كى توفىق نەنبوسىتى اورىذاسباب ووسائل بى فاسم ببوئے كرىپخوا بىترمنە توپىرو اب محبِّ گرامی جناب مولانا حافظ محدا براسیم صاحب خوشتر کی سخی بیهم-باعثُ سُنَّى رصنوی اکیٹرمی ٔ رمارینسس کی جانب سے پیکام نثیروع ہوا توموصون نے پر ذم داریاں مجھ بروال دیں بہرحال عہدہ برا ہونے کی وسٹ کی جارہی ہے۔ مولات كريم كامياب فرمائے - أمين! الثاعث كي بيلي كروي بيحس مي مجدواعظم ستله هناك سومبن ولأنل علم غيب كااثبات فرما ياسط ومتحرين كے غلط مروليگنده اور ماطل افتراؤل كاردكيا ہے. اس كتاب مين رنببت ويحركت ورسائل كانداز بيان زياده ليس اورعام قهم ہے۔ اس کی وجربہ ہے کریے تماب حزت سترحین جدرمیاں صاب ماربروی وحراللہ تعالیٰ علیہ کے خطوط کے جواب میں بطور مراسلہ کھی گئی ہے موصوف کو بعض دیا نبہ کے افر آت سے نشولیش ہوئی تو تحقیق کے لیے خطوط روانہ کیے جس کے جواسب میں ریسالہ معرض وجو دمیں آیا۔

روں ری خصوصیّات اس کی بہے کوعلم غیب کے بارے میں المبسنّت وجاعت کے مسلک کوحس قدر تفصیل ہے بہاں بیان کیاہے و دسری جگر شاید منا ملے۔

تیسری اسم بات یہ ہے کمنگرین علم عنیب کا حکم فقی تھی ہیت واضح طور بر بان کر دیا ہے اور انکار کی صدور متعین کرکے ہر حد کا حکم تنزعی انگ بیان کر دیاگیا ہے ۔

چونکدیدرساله عرصہ سے کمیاب تصااس لیے پہلے اسی طرف توجہ ہوئی اس کے فوراً بعدانتا والمولی الکریم ایک عیر مطبوع رسالہ ممانل معراج "منظرعام پرائے گااس

سلماس کام جاری ہے۔

مرا من العلى منظرا المرين والعلى منظرا المرين والعلى منظرا المرين والعلى منظرا المرين والعلى منظرا المرين والمدين والمدين والمدين والمرين المرين الم

بسيع الله الرَّحمل الرَّحيم عَنْمَلُ وَنْصَالِنَى عَلَى رَسُولُ إِلَكُومُ بشرف ملاحظة عاليه حصرت والا درجت ، بالامنزلت ،عظيم الركة حضرت مولا نامولوي يرحسين حياك رميال صاحب قبله وامت بركاتهم العسليه بعد الميم واداب خادما نه عارض ( ) حضرت والأكوم على مبو كاكروم ابير كفكوه ويومندونا نوته وضا ينجون دبلي وسبوان خذاهم الترتعالي فالتعر فعلاق وكرفور سلانبيا عليه وتسم فضل الصلاة والتناكى شان مير كياكياكلمات ملنونه بيئ لكيط ورتصابية جن مرعام علما عرب ومبند نظ انتح تكفيرك -كتاب صقم التومن مع تمبيدا كان وخلاصه فوائد فتا وني حاجز فدمت مبن زياده مذهبو توصف دورساك ولين تبها كياف خلاصه ولدكوح فاح فأملا تظفراليس كرفق أفيات زماد واصحب. (٢) اس كتام تطابع اتاعت برخلاوررول رحاف علاوصل تتدتعالى عليه ومي كے بد کوبول کی حوصالت اصطاب و بہے و تاب سے بیان سے باہر ہے . ووسال سے اسی کتاب ی طبع کے بعد جینے چلاتے اور طرح طرح کے قل مجاتے برجوب، اخبارون می گالیوں کے البارلكاتي سوسومهاو سيجث مدلة ،إد هرا دهر ملطة تمهات من ميراصل بحث كاحواب وینا در کناراس کا نام لیے ہول کھاتے ہیں۔ بدكونون ميس مرتضي حسن جاندبوري ويوبندى اورا فيحيار غارتنا والتدامرسري فرمقلد عرف اسى طرح عل ميانے بحتيں بدلنے ، كالياں جيا بنے كے ليے منتخب كيے كئے ہن جِنَ ك غل يريا يخ بالنج رسال ميراجاب كانكونيني بوئه بي ان سكامبي وأغاث اورييخ بدنتغور بيرتمام حال حزت والاكوملاحظ رسالظ فراندين الجبيد وظفرالدين الطيث اشتهمار

کے غلی پر با پنج با پنج رسا کے مہرے احباب کے انکونینجے ہوئے ہیں۔ ان سکاہمی حوا غائب اور چخ بدت وربیت بات کے اختراب کے انکونینجے ہوئے ہیں۔ ان سکاہمی حوا غائب اور چخ بدت وربیته مار علاقت والا کو ملاحظہ سے واضح ہوگا بسب مرسل خدمت ہیں اور زیاد تھ فیسال جا، فقیر کے رسالہ کا مناز کے ملاحظہ سے طاہر ہوگی۔ فقیر کے رسالہ میں بند طبح بیت ورسالہ بارش سکی ورسالہ بیان جا نگا در کے ملاحظہ سے طاہر ہوگی۔ میسب ذریط جن بیت وربیا لی ان سے مہدول گا کہ ارسال خدم ہی اور کوئی ہوں۔ میں اب جند امور ضروری محقوم کروں کی جوز تعالی اخبار جن وابطال باطل کوئی ہوں۔

# امراق المراقط المراقط

ان چالوں کے علاوہ خداورسول رجل وعلا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم ہے برگویوں نے ادھریہ مکر گانتھا کہ محارض معارضہ بالقلب کیجئے بعنی ادھرسی کوئی بات البی نسبت کریں جس پرمعاذ اللہ حکم کفریاضلال لیگا سکیں۔

اس كے ليفت لوما على غيب من افراها نظف شروع كيد :

(المهجى به كه وه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاعلم ' ذاتی بيططائيالهی ما نتا ہے۔ (۲) كمجى به كەرسول الله صلى الله رتعالى عليه وسلم كاعلى علم الهى سے مساوى جانتا ہے صف قِدَم وحُدوث كافرق كرتا ہے۔

ً رسل كبهي ريكه باشتناك وات وصفات اللي باقى تمام معلومات اللبير كوحضورا فدس

على الله تعالى عليه وسلم كاعلم محيط بتألب ر

(مم) تجهی برگر متناجیه بالفعل كوصفور پُرنورصلی التد تعالے علیموسلم كا علم تنفصیل تمام جاوی شهراتا ہے.

عالانكوالدواجد قباروكي راكب كربيب ان اشقياء كافتراب

سے ہیں تو بتائیں کران میں سے کو نسائیلہ فیقر کے کرسالے ہمی فتو سے اور کس سریومی ہے ؟

الم المراية

هدالكذبون وانهايفترى الدى آتون برايان نبين كقة اوروى الكذب الكذب الدين الديون وانهايفترى الدى آتون برايان نبين كقة اوروى الكذب الكذب الدين الديون منون و الكرم ويشان كرية المان كرية المان كرية المان كرية المان كرية المان كرية المان كرية والمان كرية والمان كالمون ومناسب مفريان كذاب الران كلمات كاخور مجهد المترفقة كرية توسب سي بيليان باطل ماتون كارة والطال مين كريا و

برس بارور بعض میں مرور الله الله ولة الملكية بالمادة العنيكية اس باب میں تصنیف کیاجس کی متعدد نقول علماً کرام مكر نے لیں۔ اس میں ان تمام خرافات كارة صريح موجود ہے۔ ان اباطيل كل، يابعض برجوعالم می لفت كرمے يارة لكھے وہ ردّوخلاف حقيقة "انہيں ملعون افتر اور برعا كد ہوگا نہ اس برجوان اكا ذہيہ بحد اللّٰد

تعالی ایسا ہی مَری ہے جیسے وہ مفتر ماین کذاب دین وجیاسے ۔ وسیعلم البذین ظلمواای اوراب جانناچاہتے ہیں ظائم کس کروٹ منقلب پنقلبوں ۔ پریٹیا کھائیں گے در ترجی کزالا بمان

حضرت والاكوخق سجانه و تعالی شفائے كائل و عاجل عطافر مائے ـ اگر درا و كرم قديم و بطف عيم ميهاں تشريف فرما ہوكرخادم نوازى كريس تواصل رسالة جس برمولا نا تاج الدين الياس ومولا ناعثمان بن عبدالسلام مفتيان مدينة منوره كی صل تقريفیات ان كى مهرى ستحطى موجود ہيں نظرانورسے گزاروں گا۔

فی الحال اس کی دو چارعبارات عرض کرتا ہوں جن سے روشن ہوجائے گا کہ مفتر یوں کے افتراً کس درجہ باطل و پاکٹر ہوا ہیں جس کی نظر ہی ہوسکتی ہے کہ کوئی برباطن کے اہل سنّت کا مذہب صدیق اکبر صنی اللہ تعالی عنہ بیر تبرّا اورصد لیقہ طاہرہ رضی اللہ

له سورة البقره ب على البيت الالم سورة النوري ع أيت الله سورة النعل عباع أيت ١٠٥ على معن في المين على المين على المين على المين على المين المين

تعالى عنها بربهتان أشهاناه والعياف بالتررب العلمين ميررسالم كنظراقول بين هو را العلم في المحتلف المحت

غیر متناہی بالفعل کوٹ مل ونامرف علم الہی کے لیے ہے : کسی محف موق کا معلومات الہی کو بتفصیل تام محیط موجا فاشرع سے بھی محال ہے اور عقل سے بھی. بلکدا گرتمام اہل عالم الگلے بچھلوں سب کے مجلو ملام بعے کیے جاتیں تو آئی کوعلوم الہیہ سے وہ نسبت نرہوگی جو ایک بھے کو دس لاکھ سمندروں سے نہ دس لاکھ سمندروں سے نہ

ہماری تقریرے روش و تاباں ہوگیا کہ تم منلوق کے مجلوعلوم مل کر بھی علم البی سے مماوی ہونے کا شبراکس قابل نہیں کہ

(١) العلوذاتي مخص بالمولى سبحنه وتعالى لايهكن لغيرع و من اثبت شيئامنه ولوادني من ادفي من ذرة لاحدمن العلمين فقدكفر واشرك -(٢) اسي مي سے : الماد تناهي الكهى مخضوص بعلم الله تعالى-رس) اسيس بي احاطة احد من الخلق بعلومات الله تعالى عالىجهة التفصيل التامعال شرعا وعقار بل لوجع علوم جميع العلمين اولاً واحراً لهاكانت له نسبة مااصلاالي علوم الله سبعنه وتعالى حتى كنسبة حصة من الف اليف حصص قطرة الى الف الف بحد (سم) اسى كى نظر تا نى ميں زهروبهرمناتقرران شبهة مساوات علوم المخلوقين طرا

اجمعين بعله رتبنا اله العلمين

ملمان کے دل میں اس کا خطرہ گزرہے ؛ م قاهروليلس قائم كرهيك ملمغلوق كاجميع معلومات الليه كومحيط بهوناعقل و شرع دونوں کی روسے یقیناً ممال ہے ؛

ماكانت لتخطرب إلى المسلمين-(۵) اسىيى سى: قىداقىنا الدادئل القاهرة على ان احاطة علموالمخلوق بحبيع المعلومات الالهية محال قطعاً عقلاً وسمعًاه (4) اسى كى نظر ثالث ميں ہے

عليم ذاتى اورعلم بالاستيعاب محيط لفصيلي المدعر ومبل كالمته خاص بي بندول ك ليصرف الك كون علم بعطائے اللي ب

العلما لذاتى والمطلق المحيط التفصيلي مختص بالله تعالى وما للعبادال مطلق العلم العطائي (۷) اسی کی نظرخامس میں ہے:-

ہم نہ علم اللی صما وات مائیں نہ غیر کے لیے علم بالذات جانیں اور طائے اللي حبى بعض علم بى ملنا ما فقي براجميع:

لا نقول بمساوا لاعلم الله تعالى ولا بحصوله بالاستقلال ولا نثبت بعطاء الله تعالى ايضاً

الالبعض 6 مي مرادا بادين مرادا بادين من اردا العصف مرادا و من من اردا العصف مرادا و من مرادا بادين بادين مرادا با مرسل خدمت ہے۔اس سے بڑھ کرحس امر کا اعتقاد میری طرف کوئی نبت کرے مفتری كذاب با ورائد كي يبال اس كاحساب.

ك الدولة المكيم ١٢ مطبوع بريل مله ايضاص ٢١٧ هـ ايضاً ص ٢٢ ما العانيفاً ص ٢٥٠ ه المصنّف (١٣١٨ هر/١٩٠٠ له مصنّفه صدرُ الأفاصِل مولانا سيّنعيم الدين رحمة الله تعالى عليه ؛

امردو المر**رد** مغیبعطا **ہو**نیکی سندیاور آیات نبھی کی مراد انهيس عبارات سيريهي واضح بوكيا كمعلم غيب كاخاصة حضرت عزت بهونا بنيك حق ہے اور کیوں نہوکہ ربع وصل فرما آہے!۔ قسل لا يعلقه من في السلوات والذف تم منسرما دوكرا سمانول اورزمين من الله اوراس سے مراد وہی علم ذاتی وعلم محیط ہے کہ وہی باری عُرِّ وَحُلِّ کے لیے تابت ہے اوراس مے خصوص ہے علم عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہو علم غیر محیط که بیض اثنیا سے مطلع لعض سے ناوا قف ہو، الدعز وجل کے لیے ہوئی نہیں سکتا اس سے ضوص ہونا تودوسرادرجهم، اورالله عُزُوعَلِ يعطا سيعلوم غيب غير محيط كاانبياً عليهم الصالوة والسلام كوملناهي قطعًا حق بيا وركيون يزبوكدربٌ عَزَّوْعَبَل فرماتا بي :-١- وماكان الله ليطلعكم علالغيب التداس ليے نبيس كرتم لوگول كوغيب بر مطلع كرے بإل الله ابنے رسولوں سے ولكن الله يجتبي موسيد سله من يشائح جے چاہتا ہے چُن لیتا ہے: التدمالم الغيب توابي غيب ٧- اورفرماماً ہے : عالمه الغيب كمى كومسلط نبيي كرمّا بسوااين لينديده فله يظهرعًلى غيبه إحداً إلا من ارتضى من رسول ي رسولوں کے :

کے سورة النمل پ ۲۰ ع ۱۰ آیت ۷۵ کے سورة العمال پ ۲ ع ۱۰ آیت ۱۵۹ کے سورة العمال پ ۲ ع ۱۹ آیت ۱۵۹ کا ۲۵ کا ۲۰ کا ۲۰

س اور فرمانا ہے: وها هوعلی کرنبی غیب کے بتانے میں نجیل نہیں ؛ العنيب بصنين. سم - اور فرما ماہے : ذالك من لين بيغيب كي باتيں ہم تم كوففي طور انباءالغيب نوحيه اليكي بيرباني ب ۵ ۔ حتی کمٹ کمانوں کو فرما ہاہے : ۔ يومنون بالغيب غيب يرايمان لاتيمي ب ا کمان تصدیق ہے اورتصدیق علم ہے جس شے کا اصلاً علم ہی نہ ہواس برا کمان لانا كيونځونكن، لاجسم تفيركېرسې :-٧- لا يهتنع ال نقول نعسلم مرالغيب مالنا عليه دليل . معرب بربمار عليه دليل به : ٤ - يم الرياض مي جه: -له يكافنا الله الديمان بالغليب مين الله تعالى في ايمان بالعني كاحبي كملي الاوقد فتح لناماب غيبه - كليغيك دروازه مار ي اليعول وياب ب فقرنة ورسول التدصلي التدتعالي عليه والمم كصليح كهاتها يرائم علما جوايف ليهمان رجه بن معلَم نهیں کرمخالفین ان برکونسات مراس . ۸، ۹ - ۱ می شعرانی کتاب الیواقیت والجوابین چھزے شیخ اکرنے قل فواتے ہیں ، للمجتهدين القدم السراسخ علم غيب بين المرمجتهدين كي في علوم الغيب. ١٠١٠-مولانا على قارى دكه فالفين براهِ نافهمي اسمسكوس ان مستدلات ہیں، مرقاۃ نثر*ح مشا*لوۃ شریف میں کتاب عقائد مالیف حفرت شیخ ابوع الڈشازی

ک سورة التکویرپ، ۳ ع ۲ آیت ۲۲ کے سورهٔ پوسف پ ۱۱ ع ۵ آیت ۲۰۲ کے سورة البعت ماع ۵ آیت ۲۰۲ کا سات مارة پوسف پ

#### مے تقل فرط تے ہیں :-

تعالے عنہ سے نا قل ہیں:۔

نعتقدان العبد ينقل في الاحوال مماراعقي و هيكر بنده ترقي مقامات حتى يصير الى نعت الروحانية باكرصفت روحاني تك بينج بله اسوقت فيعلم العنيب و الصالم غيب حاصل موالي :

۱۲ میمای قاری اسی مرقاة میں فرماتے ہیں :-

بطلع العبد على حقائق نُورايان كي قوت بره كربنده حقائق النيام الاشياء ويتجلى له الغيب برمطلع بوتا به الوراس بغيب نمرف غيب وغيب الغيب. وشن بوجا تا به غيب كاغيب روشن بوجا تا به ب

ساریمعلی قاری مرقاة میں اسی تناب سے ناقل ،-

الناس ينقسم الى فطن يدرك الرس وقم كمين ايك وه زيرك يغيب الفائب كالمشاهدة وهم الانبيا كوشها وتك طرح جانته بي اوريا نبايي والى من الفالب عليه هومتابعة والى من الفالب عليه هومتابعة الحش والوهد فقط وهما كثر فالب جاكر مخلوق التحم كه توان الفلائق فلا بذله همن معلم كوايك بتائه والحكى مزورت بحوان المندف لهما لمخيبات وماهو يرغيون كومول تعاوروه بتك والنهي الدالنبي المبعوث لهذا لا مرد ه مكر نبي كورواس كام كه لي جمياجا تاسم فقراكم من حصرت الوكس لميمان ورائي رضي الله

الفراسة مكاشفة النفس و فراست مومن رص كا ذكر مدين براناد معانية الفيب وهي هي مواجى وه روح كاكنف اورغيب كا مقامات الايهان. ١٩١٥ - امام ابن مجرم كى كتاب الاعلام ، مجرعلام شامي سل الحم مي فرمات يبي بالخواص يجوزان ان يعلموا الغيب جائز بهراولياء كوكى واقع يا وقائع مي الخواص يجوزان ان يعلموا الغيب جائز بهراولياء كوكى واقع يا وقائع مي

فىقضية اوقضابا كهاوقع لكثير علم غیب طے جیا کران میں مبہت سے واقع بوكرمشتهر مواب منهم واشتمر ١٨ ، ١٩ ينفسيمعالم وتفسيرخازن مين زير قولهُ تعالى وُماهوعلى الغيب بضني<del>ن بي</del> : يقول انه صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى المدعز وحل فرما ما ہے مير نبي صلى الله تعالى عليه ولم كوغيب كاعلم الب وتمين تناخ ياتيه علم الغيب فلا يجنل ب مري نبير فروات بالمركومي اسكاعلم ديت مي عليكم بل بيلهكم-٢٠ تفير بيناوي من زير قوله تعالى وعلمنه من لد ناعلما " ج بعنى التُدعز وجل فرماتا بوه علم كرسمارك اعب عها يختص بناولا بعلم ماته فاص ہے اور بہمارے بلائے ہوئے الابتوقيفناوهوعلم الغيوب. معلوم نسيس بوتاوه علم غيب م في خفر كوعطا فرمايا ب ٢١ يَفْسِرابن جربير من صفرت سُيْدُ ناعبالتُد بن عباس رضي التُرعبنها سے وابت، قال انك لن تستطيع صعى خضرعليالصالوة واسلام فيموسى علياسلام مع كهاآب مير ساتد ز فيركس كي خعز صبرًا اوكانارجل ليسلع ماغيب جائة تصانبين علم غيب ديا كياتها ب علم الغيب قد علم ذالك. ٢٢ - اسى ميں ہے عبدالتُدا بن عباس نے فرما ما خفر عليه الصلاة والسلام نے كہا: جوعلم غيب مي جانبا مول أيكاعلم الصفيط نبس لمتحطفن علم الغيب يمااعلم ٢٧- امام قسطلاني مواسب لدنيه شريف مين فرمات يهي : النبوةهى الاطلاع على الغيب. نبوت كم معنى بي بين كرعام غيب جانا: ٢٠ - اسى ميں نبي صلى الله تعالى عليه وكم كي ممارك نبي كے بيان ميں قرمايا: النبوأة ماخوذة منالنبأ وهوالخبر حنوركونبى اس ليهاجا تاب كرالتدتعالى في صفوركوا بني غيب كاعلم ديا ب اى ان الله تعالى اطلعه على غيبه. ب تك صحابكرام درصى الله تقالى عنهم ۲۵ اسی سے وقد اشتھر وانتشرامرة صلى الله تعالى مير منبورومعروف مقاكه نبي صلى الدرقالي

عليه وسلم بين اصعابه بالوطاه عملى العنيوب عليه وسلم كوفيول كاعلم ب ٢٧- اسى كى تقرح زُرقا في مي ہے :-اصعابة صلى الله تعالى عليه وسلم صحابرام يقين كرساته مكم لكات تقدر روالة جازمون باطلاعه على الغيب. ملى الدرَّعال عليه لم كوغيب كاعلم ب: ٢٤ على قارى شرح برده متريف مين فرمات مين: علمه صلى الله تعالى عليه وسلم وسول التدصلي التدونا الي عليه وسلم كاعلم قبام حاولفنون العلم دالى ان قال، علوم كوهاوى بي غيبول كاعلم بي علم حدد ومنهاعلمه بالامورالفيبية. كى ثانور ايك شاخب: ۲۸ - تفسیرا مام طبری میں اورتف پرورمنٹور میں بروایت ابو بجرین ابی شیبراستا و امام بخارى ومسلم وغيره ائمه محثابين سيدناا مم مجابد ، تلميذخاص حضرت سيّدنا عبداللّه ابن عباس رصى الله تعالى عنهم سے ب انبوں نے فرمایا اللہ کے قول ولن سألتهم" انه قال في قوله تعالى ول سُن سألته عليقولن انهاكن نخوص و و الخي تفسيس كمن فقين مي ساكتفى نلعب قال رجل من الهنا فقين في كماكم ورصلى الدعليدولم بم صبان يد ننا محمد ان فاقة فلان كرتيس كوفلال كي اونتى فلال، فلال وادى بواد كذا وكذا وحايد ريه بالفيت يرج بعلاوه غيب ك بات يا جائي ورج يعنى كسى كاناقد كم موكيا تقارسول التدصلي التدتعالي عليه وللمن فرمايا كدوه فلال جنگل میں ہے ،ایک منافق بولا محر غائب کیاجانیں اسی پرالندع و حل نے یہ ایت كريميا تارى كدان سے فرماد يجيے كرُالتُدا وراكس بجدرسول اوراس كى آيتوں سط شھا كرتي مو بهاني ربناؤرتم كافر بويكي إيان كي بعدي حفرت ملاحظ فرمائيل كربيات مخالفين يركسي وقت ہے.

ف والبيك زديك المردين كافرت والبيريغضب اللي كرقيان والبيك نزديك سب صحاب كافر ؛

## وبإبريز غضبول كي رقيال

ا۔ ان بربہ باغضب ائم کے قوال تھے کہ دریاسے قطرہ عرض کئے ان برتوبیب کی تفاکر برب ائم دین ال مفان دین کے مذہب برمعا ذالتہ کا فرومشرک ٹھمرتے ہیں۔

ہے۔ دوسراغض بائس سے زیادہ آفت اُس صدیت ابن عباس میں تھی کومعا ذالتہ عبد للدابن عباس مضرعا لیاصلوہ واسلام کے لیے علم غیب بتاکر کا فرقرار باتے ہیں۔

ہے۔ تعیہ اعضب اس سے عظیم تراشر آفت ، مُواسب تعرف اور ذرقانی کی عبادات میں تھی کہ نہ صرف عبد اللہ ابن عباس مبلکہ عام صحابرام رصی اللہ تعالی عبد رسول الدر سرول اللہ تعالی علیہ والم کے علم غیب برایان لاکر برولم بریے دھرم میں کا فرہوئے جاتے ہیں۔

میں کا فرہوئے جاتے ہیں۔

م میجو تھا غضب اس سے سخت تر ہولناک آفت ابن عباس رصنی اللہ لقالیٰ عنہم کی دوسری صربت میں تھی کہ سید نا خفر علیہ انصافی وانسان م کہ نبی ہیں خود اپنے لیے ماریخ

علم غلیب بتا کرمعا ذالتدرهاک بدس و مابیه ) افر هر ت این

۵- پانچوان عضب اس سے بھی انتہا درجہ کی حدسے گذری ہوئی آفت کہ سیّد نا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ وانسلام کراجما گا، قطعًا، یقیدنًا، ایما نَّا اللّٰہ کے رسول ونبی اور ازام ایک ایک اللہ میں اللّٰ میں میں میں جہتا ہے۔

اُولُوالْعَزَمُ مِنِ الرَّسُل سے ہی والبدی تحفرسے کہاں بھتے ہیں ہے

حفرات خَفَرَ علیه الصلوة والسلام نے خووان سے کہاکہ مجھے علم غیب ہے جواب کونہیں اور موسی علیه الصلام والسلام نے اس پر کچھ انکار نرفر مایا کیا اس برایک ولم بی زکھے گا کہا فسوس ایک نافہ کا تختہ توڑد نے یا گرتی و نیوار ہے اُنجرت لیے سیدھی کردینے بیرہ اعراض کہ با وصف وعدہ صبرنہ ہوں کا اور ولم بی تربعیت کی روسے مُنہ بھر کلم کے کفر سنا اور بتربہت

كا گھونٹ بى كرجىپ رہے. خران سبة فتول كاوابيك ياس تين كها وتول سے علاج تھا۔ موسى عليالصلاة والسلام فيصرت خفرك ليعلم غيسليم كمآتو وباركير يمتي تفي أموسى بدين خود، مايان بدين خو و حضرت خضر علي لصالوة والسلام نيه أيي على غيب بتاياتو وه أسس شیطانی شل کی اڑنے سکتے تھے کہ ناؤکس نے دبوئی خواج خفرنے ابن عباس وعام صحابركرام رصني التدعنهم نيه نبي صلى الدرتعالئ عليه وكلم مسليطم غيب جاناتوكسي دسن وريده وبابي كوكيت كيالك كأيران كي يرندمريان مي رانند كفنة الله على اظلمين + ٧ مگرهیا غضب و حرکی قیامت توخو دالته واحد فهار نے دھا دی پوراقهراس آیت كريميه اوراس كى شان نزول نے توڑا بيهاں الله عز وجل يحكم لگار المسے كه توشفورسول الله صلى التُدتِعالى عليه وللم كي عنيب وانى سے منكر سوؤه كا فرج وه البُدورسول سے تقتیماكرتا ہے وہ کلم کو تی کرکے مرتد ہو تاہے افسوس کرریہاں اس دی قی شل کے سوا کو گئی اُش نہیں کہ ے مازبارال حیث ماری واقتیم میز خود غلط بود انتجابا بنداشتیم معلاجس خدای توجد سی رکھنے کے لیے نبی سے بالای ،رسولوں سے بالای سب کے علم روولتی جاڑی ،عضب ہے وہی فداو البركوهو لكررسول كا بوجائے۔ اُٹ وابر برطم اخرانگائے سے ہاکسی سے دوستی کا دھرم زرمامنلوم نہیں کدا ب مخالفین پنے سر گروہوں کا فتوى مانته بين يالله واحدقهاركا، وَلاَحُولَ وَلاَقُوتُهُ إلاَّ باللهِ-

لے الدُعُرُّ وَعَلَّ كِ فَتو سے و مابريكا فراور و مابريك فتو سے إن كا خدا كا فرائد و ترجم بى بىم دوستوں سے دوستى كى أميدر كھتے تھے اصل ميں غلط تھا جو بم نے گان كيا تھا :

امرسوم داتی وعطائی کی جانب مم کارِنْقَسَا اورعلماً کی تصریحیا

مخالفین کوتو محدرسول الدصلی الدتعالی علیه و الم کے فضائل کریمیہ کی و تمنی نے ندھا بہراکردیا ، انہیں حق نہیں سوجتا مگر تھوڑی سی عقل والا مجھ سکتا ہے کہ میہاں مجھ بھی وسٹواری نہیں ہے۔

علم بقیناً اُن صفات میں ہے رہ غیر خدا کو بعطائے خدا مل سکتا ہے ، تو ذاتی وعطائی

کی طرف اُس کا انقسام لفینی، بول ہی محیط وغیر محیط کی تقسیم مرہی ال میں اللہ عزوجل محسا تھ عاص ہونے کے قابل صرف سرتقیم کی محاقل ہے بینی علم ذاتی وعلم محیط حقیقی۔

توا یات واحا دین واقوال علماء حن کمی ووسرے کے لیے اثبات علم غیب سے

انکارہان میں قطعاً یہی تنہیں مراد ہیں فقہا کر حکم تحفیر کرتے ہیں انہیں قسموں برچکم کاتے ہیں کہ خرمبنائے تحفیر بہی توہے کہ خدا کی صفت خاصہ دوسرے کے لیے نابت کی جو اب یہ دیجے لیجے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی ۔حاشا لیڈ علم عطائی خدا کے ساتھ

فاص ہونا در کنار خدا کے لیے محال قطعی ہے کہ دوسرے کے دیئے کے اسے علم حاصیل ہو بھرخدا کے لیے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط حاشا لٹہ علم غیر محیط خدا کے لیے محال قطعی

ہے، جس میں معضم علومات مجبول رہی توعلم عطائی غیر محیط تفیقی ، عیر خدا کے لیے ثابت کمرنا خدا کی صفت خاصہ نابت کرنا کیونکر ہوا۔

تکفیفقها واگراس طرف ناظر بوتو من پر میم سر کے کرد کھوتم غیرفدا کے لیے وہ ت تابت کرتے ہو جوز نہار خدا کی صفت نہیں ہوسکتی لہذا کا فربرو اِلعیٰ وہ صفت غیرے

له محال بقینی جس کے محال ہونے میں فرکٹ دہے فتے اٹمہ کی تفریحات کو ملم غیب می فی برایڈ کیلئے خاص ہے صفحہ تکفیر فقہاء کے معنیٰ بقینی جن کاغیر محمل نہیں ۔

یے نابت کرنی جاہے تھی جوفاص خدا کی صفت ہے کیا کوئی احمق سے احمق الیا آب جون كوالأكريك بعية ولكن النبدية قوم لا يعقلون -

٢٩ ، ٢٠ - ١ مام حجر مكيّ فنّا وي حديثير مين فرمات بين :-

يعنى مفرحوايات كى تفسيركا م أنووى رجزالله تعالى ندايغ فتاوى مي اسسى

تعرك فرمات بن آيت كيمعنى ربي كم

غيب كالساعلم صف خداكو ب جبزات خود

مواورجع معلومات الهيكومحيط مو:

وماذكرناة فىالايةصرح به النووى يحهة الله تعالى فياولا فقال معناها لايعلم ذالك استقاداد وعلواحاطة بكل المعلومات الله تعالى .

الا نیسے رمٹرح ہمزیہ میں فرماتے ہیں :-

انس تعالى اختص به لكن من حيث الدحاطة فلوينا في الملاع الله تعالى ليعض خواصم على كتيرصن المغيبات حتى مراكخس التى قال صلى الله تعالى عليب

> وسلم لايعلمهن الااللاء ٣٢ - تفسيركبيرين ہے:-

قول ولا اعلما لغيب يدل من ايت من جني صلى الله تقال عليه ولم على اعتراف، بان، غير

كوارشاد وأتم فرمادو إلى غيب نبي جانباال عاله بكل المعلومات . كيمني بن كرمير علم جمع معلومات الليكوجاوي نيس به موس وامام قاصى عياض، شفاكشريف اورعلامه شهاب الدبن خفاجي اس

كى شرح نسيم الرياض ميں فرماتے ہيں :-

غيب الدك ليفاص بمكر يميناهاط تواس كے منافی نبيس كرالله تعالى في اينے بعض فاصول كوببت سيغيبول كاعلم دیاسیا*ں تک ک*وان یا بخ میں سے جن کو نبي صلى الندتعالي عليه ولم نے فرما ياكدان كو الد كسواكوتى نبين جانتا ہے:

رسول الندصلي الله تعالى عليه وسلم كامعجزه علم غيب يقيناً ثابت بحب ميس معاقل كوانكارياترو دكي كنجالت شبين كراسمين احادیث بحرت آئیں اور ان سب سے بالاتفاق حضور كاعلم غيب أابت باور يان أيتول كم كحهمنا في نبيس جوبتاتي بس كرالله كالمرك سواكوتى غيب نبيس جانيا اوريركه نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كواس كينے كا حكم ديكه مي عنيب جانبا توليف ليے سبت خيرجع كرليتا اس لي كراتون مي نفیاس علم کے جوبغرفداکے بتائے ہو ا درالله تعالى كے بتاتے سے نبی صلی اللہ تعالى عليهوسلم كوعلم غيب لمناتوقران غطم البت المراسم الترايف فيب كى كوملطانىك سركاسوا اليف يسنديده رسول كے:

اسے کے یہ معنی ہیں کہ علم غیب جو ہذاست خود ہو وہ حن داکے ساتھ فاص ہے :

مئیت کے بیمنی ہی روغیب کو بلادلیل و بلاتعلیم جاننا یا جمع غیب کو محیط ہونا یالتہ

رهنه المعجزة في اطلاعه صلى الله تعالى عليد، وسله على الغيب رمعلومته على القطع) بحيث لايمكن انكارها اوالتردد فهالوحار من العقادء ولكثرة رواتها والقاق معاينها علاطلاع على الغيب وهذا الاينافي الديات الدالة على انسن لا يعلما لغيب الاالله وقولي ولوكنت اعلم الفيب لاستكثرت فى الخيرفان المنفى علمه من غيرواسطة وامااطلاعس صايلك تعالج عليه وسلع عليه بإعلام الله تعالى لئ فامرٌ متحقق لقوا تعالى فلايظهر على غيبب احدًا الامن ارتفني من رسول -۳۵ - تفسیرنیشا پوری میں ہے: الااعلم الغيب فيس دالالتُّ على ان الغيب بالاستقبادل لا يعلمة الاالله-٢٧ قسيرالموذج جليل مي سے :-

معناة لايعلما كغيب بلادليل

الاالله اوبلا تعليمالاالله

تعالى كےساتھ فاص ہے:

يعنى فقما رنے دعوی علم عنیب برحکم كفر كيااور صينول اورائم تنقات كى كمابول مي ببت غيب كي خري موجود بي جن كا انكارنيس بوكتاس كاجواب يسبه ان مرتطبیق یول ہوسکتی ہے کہ فقہارنے اس کی نفی کی ہے کسی کے لیے بزات خود علم غیب ما نا جائے ضلاکے بتلنے سے علم غیب کیفی نرکی یانفی قطعی کی ہے نرطنی ک اوراس کی تأثیدیا ته کرد کرتی ہے۔ والتتول في عض كي توزين مراكو كوظيف كرم كاجواسي مي فساد وخوزيزى كري ك الأكرغائب كى خروب مكرفايا فدا كياليت ، توتكفراس برجاميك كوئى ب خداك بتلت علم غيب طني كا

اوجميع النيب الاالله -يس جامع القولين مي ہے:-يجاب بانس يمكن النسوفيق بان المنفى هوالعلم بالاستقلال لاالعام بالاعلام اوالهنفي هوالمجزوميب لاالبظنون وبويدة قولئ تعالى اتجعل فيها منيفسه فيهاالايت لانب غيب اخبريب الملئكت ظنامنهم ا وباعده ما الحق فينبغى ان يكفرلوادعاه مستقلة لولواخسبريب ماعلا مرفى نومه اولفظته بنوع من الكشف ا ذلامنا فالآ بينى وبين الايتالهامس من التوفيق.

دعویٰ کرے زیوں کر براوکشف جاگتے یا سوتے میں خداکے بتائے سے ،الیاعلم غیب است کے کچہ منا فی نہیں ؟

رس ، وس ، روالمحارمین امام صاحب بداید کی مخارات النوازل سے ہے: ۔ لوادعلی علم الغیب بنفسم ، اگر بذات خودعلم غیب صاصل کرلینے کا دعویٰ کیت و کا فرہے ؛

> مم تاسم التي يرب :-قال في التارخاني، وفرالحجة

نامارخانيدس فأوى جرس بهالمتقط

كركے نكاح كيا كا فرمنہ وگا اس ليے كاشياً بنى صلى الله تعالى عليه وسلم برعرض كى حاتى بس اوربنيك رسولول كوبعض علم غيب ب الله تعالى فرما ما ب عنيب كاجان ولا تواين غيب بركمى كومسلط نبيس كرمّا مسكر بیے پسندیدہ رسولوں کو۔ علامیشامی نے فرماياكه بلكا تمالمنت نح كتب عقائدي ذكرفرما ياكه بعض غيبول كاعلم مبونا اولياء كى كوامت سے اورمعتر لدنے اس تي کوا ولیاء کرام سے اس کی نفی بردلیل قرار دیا. ہمارے انگرف اس کا روکیالینی تاب فرمايا كأي كرميا ولياء يصحبى مطلقاً علم غيب كيفينيين فراتي ب رسول الترصلي اللدتعالي عليه وسلم في ين وات سے جاننے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بّائے سے جانے کی نفی نہیں فرمائی ب البية مين حوارثنا ومواكر مين غيب نبين جاناس كے معنی يہيں كرميں بے خدا كبتك نبين جانبا:

میں منسر مایا کرجس نے الندورسول کو کواہ

ذكرفي الملتقط انه لايكفر لون الاشياء تعسر صعلى روح النبي صلى الله تعالى عليس وسلم وان الرسل يعرفون بعض الغيب قال الله تفالى عالم العنيب فسلا يظمرعلى غيبراحل الامن ارتضى من رسول اه قلت بل ذكروا في كتب العقائدان من جملته كرامات الدولياء الدطسادع علىبعض المغييات وددوا على المعتزلة المستدلين بهان والايه على نفيها-٥٧ - تفسيرغ اتب القرآن اورغائب الفرقان مي بع: -لمينف الاالساليم من قبسل نفسه ومانفى الدداييم من قبسل الوحي. ٢ م، ٢ م - تفير كل شرح جلالين وتفيير فازن مي ہے: -الهعنى لااعلم الغيب الاان يطلعنى الله تعالى عليد ر

٨٨ تفيرعنا يترالقاضي مين ب :-

لااعلم الغيب مالم يوحى الى ولم ينصب عليم دليل.

وم اسمين ب :- وعنده و مفات الحالفيب وجب مفات المحالفيب وجب ما اختصاصها ب تعالى انسى لا يعلمها كما هي المتادة الموالد هود -

ہیت کے بیعنی ہیں کرجب نک وجی الوئی دلیل قائم نرہو مجھے بزات وخود غیب کا علم نہیں ہوتا ÷

مم ہیں ہونا ہے یہ جوآبت میں فروایا کوغیب کی کنجیال اللہ ہی کے باس ہیں۔ اُٹس کے سوا اِنہیں کوئی نہیں جانتا اِس خصوصیت کے یہ معنی ہیں کو ابتداء بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے برنہیں گھلتی :

. ۵ ۔ تفعیر لامه نشابوری میں ہے:-

یعنی ارشاد سواکداے نبی افرما دو کہیں تم سے نہیں کہا کہ میرے یاس اللہ کے خزانے ہیں، بینہیں فرمایا کرانٹرکے خزانے میرے یاس نہیں بلکہ ویسسوایاکہ میں تم سے بہتیں کہاکرمرے یاس ہی تاكمعلوم بوجائكم التدك فزان حضورا قدس صلى اللدتعالى عليه وسلم یاس ہیں مگر حضور لوگوں سے ان کی مجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں اور وہ خزانے كيابين بمام إخياء كي حقيقت ماهيت کا علم صنورنے اسی کے ملنے کی دعا کی اور الله عزوجل ني قبول فرما ئي . بيمرونسرمايا مين غائب نبيس جانيا بعني تم سينبي كبتا كم مجع غيب كاعلم بعد ورنه صنورتو خود

رقىل لااقول لكم المديقسل ليس عندى خزائر الله ليعلمان خسزائن اللم وهسو العليد بجقائق الاشياء وحاهياتها عندة صلى الله تعالى عليه وسلعباستجابتئادعاءة صلى الله تعالى عليه وسله في قوله ارنا الاشياء كسماهي ولكنئ يكلحالناس علىقة عقولهم رولا اعلم الغيب اىلااقول لكمهذامعانة قال صلى الله تعالى عليه وسلم علمت ماكان وماسيكون الممختصل

فرماتے ہیں مجھے صابحان و مایک و مایک اسلام ملابعی جو کچھ ہوگز را اور دو کچھ قیات تک ہونے والا ہے۔ انتہی :

اليت كي من نفيت تفسير

الحدالله اس آیر کریمه کی فر ما دویس غائب بہیں جانتا "ایک تفیہ وہ تھی جو تفایر بہیں جانتا "ایک تفیہ وہ تھی جو تف کر برے کرنے کے خوب کی تفی ہے نداد غیب کا علم ہی نہیں ، دوسری وہ تھی جو بہت کتب سے گزری کہ بے ندائے بنائے جاننے کی نفی ہے ، ندریکہ بنائے ہے بھی مجھے علم غیب نہیں ، اب مجد الله تعالی سب سے لطیف تریز تمییری تفییہ ہے کہ میں میں مجھے علم غیب ہے۔ اس لیے کہ اسے کا فروا تم ان با تول کے اہل نہیں ہو ور نہ واقع میں مجھے ماکان و ماکیون کا علم ملاہے ۔ والحی البر رتب النامین .

امرجهام على على متعب متعب الله على المعبد ال

یہاں ک جو کی معروض ہواجہورا کمردین کامتفق علیہ ہے۔ ا۔ بلاشہ غیر خوائے لئے ایک ذرّہ کاعلم ذاقی نہیں اس قدرخود صروریات و کین ہے مب کہ کاف

اولین و براشب فیرخداکا عام ملومات الهیه کوعاوی بهین مبوسکتا مساوی درگذارشه م اولین و بخرین و انهیاء و در سلین و ملائک مقربین سب کے علوم مل کرعوم الهید سے وہ نبست نهیں رکھ سکتے جوکر و را باکر و رسمندروں سے ایک فرراسی بوند کے کرورویں حصے کوکروہ تمام سمندراوریہ بوند کا کرور وال حصّہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی کو متناہی کو متناہی کو متناہی در فیر متناہی در فیر متناہی ہیں اور لوق کے علوم اگر جو عرش و فرش، شرق و غرب و جار کا کمنات از روز اقب اروز احضر کو میر طرب و ما میں ہم خرمتناہی ہیں کو عرض و و صدیں ہیں، شرق و غرب دو صدیں ہیں ۔ شرق و غرب دو صدیں ہیں ۔ روز اقب و موری ہیں ہونے کے دو صدول کے ندر ہوسب متناہی ہے۔ بالفعل غیر متناہی کا عاتم فصلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا ، توجلہ علوم طاق کو علم بالفعل غیر متناہی کا عاتم فصلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا ، توجلہ علوم طاق کو علم الہی سے اصالاً نسبت ہونی ہی محال طعی ہے ندکر معا ذالقہ تو تیج سے انہیا کرام علیہ الصالوة سالاً نسبت الم اسی اس داجی عربے کر اللہ عزو وصل کے دیتے سے انہیا کرام علیہ الصالوة

۳- یوں سی اس براجماع ہے کہ اللّٰهُ عزوجل کے دیتے سے انبیاء کوام علیہما تصالوۃ والسلام کوکٹیرووا فٹ بنیول کاعلم ہے یہ جمی ضروریا تو دین سے ہے جواس کا تکر ہو کا فریے کر سرے سے نبوت ہی کا منکرہے ۔

مداری اورو با بیون میں فرق کے وہ امورجن کا دین سے بونا برخاص عام کوملوم ہؤنی مسلالوں ف ا۔ مسلمانوں اورو با بیون میں فرق کے وہ امورجن کا دین سے بونا برخاص عام کوملوم ہؤنی مسلالوں کے ایمانی جماع کے حس کی انتہا ہو۔ ف س ۔ و با بیر کاشیطانی اختراع سے برابری کا وہم ؛ ۲۰ اس برجی اجماع ہے کواس فضاح بیل میں محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ کا حصّہ تمام انبیاء تمام جہان سے اتم واعظم ہے اللہ عزوج ل کی عطاسے جبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواشنے علیہ وں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عزوج ل ہی جانما ہے مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تقام گرو با بریرو محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کی عظمہ ت کرسس دل سے گوارا ہو۔

انبول نےصاف كمددياكه و ـ

ا حضور کو د بوار کے سیمھے کی می خرنہیں ۔

۵-اس برعذر برکواللیس کی وسعت علم،نص سے نابت ہے، فخرعالم کی وعت

ملم می وسی سی ہے۔

ہ ۔ بھرسم، قہر ہے کہ جو کھ البیں کے لیے خود نابت مانا محدرسول الدصلی اللہ مقت تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کے ماننے برجع بھی تنہ کہ جڑو یا لینی خدای خاص صفت البیس کے لیے تو ثابت ہے، وہ تو خداکا شریب ہے مگر حُصنور کیائے ثابت کو توثر کہ ہے۔

ہ ۔ اس بر بعض غالی اور بڑھا ورصاف کہ دیا کہ جی افکا بلارہ کو افکا اللہ مالی علیہ وہم کو سے ایسا توہر با گل بہر چیا ہے کو ہوتا ہے۔ افکا بلارہ کو افکا کا میں ہونے کی بحث محض ہے عدا قرائے ورش میں کھی میں کہ مارہ سے بہتے اور علم کے خاص وغیر خاص ہونے کی بحث محض ہے عدا قرائے ورش نے بیں کھی مخیب کو آبیات و کھی ہے۔ اور میں کے افتیات کو کھی ہے۔ اور میں کے افتیات کو کھی ہے۔ اور میں کی بیانی کو کھی ہے۔ اور میں کے افتیات کو کھی ہے۔ اور میان کے افتیات کو کھی ہے۔ اور میں کے افتیات کو کھی ہے۔ اور میں کے لیے اس کے افتیات کو کھی ہے۔ اور میان کے دور ہے کہا ہے۔ اور میان کے دور ہے کہا ہے۔ اور میں کی کھی ہے۔ اور میان کی کھی ہے۔ اور میان کے دور ہے کہا ہے کہ ہے۔ اور میان کے دور ہے کہا ہے۔ اور میان کے دور ہے کہا ہے۔ اور میں کی بیان کے دور ہے۔ اس کی افتیات کو کھی ہے۔ اس کی دور ہے کہا ہے کہ میان کے دور ہے۔ اس کی دور ہے کہا ہے کہ کھی ہے کہ میں کھی ہے کہ میں کھی ہے۔ اس کی دور ہے کہ کھی ہے کہ کھی کھی ہے۔ اس کی دور ہے کہ کھی ہے۔ اس کی دور ہے کہ کی کھی ہے۔ اس کی دور ہے کہ کی کھی ہے۔ اس کی دور ہے کہ کی کھی ہے کہ کی دور ہے۔ اس کی دور ہے کہ کی دور ہے۔ اس کی دور ہے کہ کی دور ہے کی دور ہے کہ ک

کی گنگوسی سکه و با بی د بلوی سکه امام الوم بیرسکه مولوی خلیل احدانبیشهدی برایمین قاطعه س ۵ سکه ایضاً مستحد ایضاً سیمه حفظ الایمان صفحه مصنفه مولوی انترف علی تصانوی شه پنترا بدل کر رمخالفت ، ب

اس کا جواب تواو برمعرو صنبوچکا کر خدا کے ساتھ فاص و مبی علم ذاتی و محیط حقیقی ہے غیر کے لیے اسی کے اتبات کو فقہا ، کفر کہتے ہیں ۔

المنتهج المفركدهر؟

الم مُفَرِّوْمِي مَ كَالَبْس اور ياكل اور فِي اليسب توعلم غيب ركھي ہيں۔ اليات واحاد ميث واقوال فقهاء أن كے ليے نہيں وہ تو صوف محدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كنفى علم كے ليے ہيں۔ الله لَعُنَّتُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ -

له مخالفت ملے منگوس، تھانوی اور جلہ و البیٹودا بیے مُنہ آپ کا فرومشرک اسے جائے فراد ؟

امرزیجم علم غیب کی اخلافی صرودا ورمسلک عُرُفاً

فضل محدرسول الدُّسلى النُّدعليه و لم كم منكروں كوحبتم ميں جانے و كيئے۔ تَبَعَدُ كلام استماع فرمائيے إان تمام اجماعات كے بعد سمارے علماء ميں اختلاف ہواكم بے شمار علوم غيب جومولى عزوجل نے اپنے محبوب اظم صلى النَّد تعالى عليه وسلم كوعلا فرائے، ام يا وہ روزا قول سے يوم آخر تك تمام كا ننات كوشامل ہيں جبيباك عموم آياست و اصا ديث كامفاد ہے۔ يا ان مير تحصيص ہے۔

مہت اہل ظائر عائب خصوص گئے ہیں کسے انتخابہات کا کسی نے خمس کا گئی نے خمس کا کئیرنے کہا متخابہات کا کسی نے خمس کا کثیر نے کہا متخابہات کا کسی نے خمس کا کثیر نے کہا ساعت کا اور عام علماء باطن اور ان کے اتباع سے بحر ت علماء فل ہر نے کیا ت واحادیث کو ان کے عموم بررکھا۔ ما کا ان و کا گئون بھنے فدکور میں از اس نجا کہ غایب میں و خول و خروج دو تول مجتمل ہیں ساعت داخل ہو یا نہیں سہرعال میموع جم علم الہید سے ایک بعض خفیف بلکہ انباء المصطفے اجا حرج ۔

ک ظاہری علم رکھنے والے کے وہ آیات جن کامفہوم غورو تاکل سے بھی مجھ میں بدا تا ہور ہی شارع نے بیان کیا ہو جیے مقطعات.

عه وه بالخ علوم جن كا ذكراً ية كريميرات الدعنده علم الساعة الخيس به ب

مماوات ممراتهم ومَاقَكَ رُواللَّهُ حَقَّ قَلَاكِم اور واقعی جب ان کے امم الطائف کے نزدیک ایک بیر کے بیتے گئ دینے برفدائی اللي تومًا كَانَ وَمَا يُكُون تورِّري جِيزِ جِي خيراسبي جانے ديجة إبيضاص مسلم سطرح ہمارے علماء المبنت میں دائرہے بمسائل خلافیاشاء و وائر بیجے کے مثل ہے کہ اصلاً محل طعن ولوم نهيس . بال بهار الختار، قول انير به جرع على عرف في كرام و بجنزت إعلام كامساك بهد اس بارسے میں بعض آیات واحادیث واقوال ائمہ ، حضرت کو فقر کے رسالے انبا المصطفا میں ملیں گے اور اَلْاُوُ اُلْکُنُونِ فِی عِلْمُ لَبُشِیْرِاً کان کَ مَالِیُونِ وغیرہ رَسائل فقریں مجداللہ تعالی شیر دوافر ہیں اور اقوال اولیائے کرام وعلمائے غطام کی کثرت تواس درجہ ہے کمان کے شماركوايك وفترعظيم دركار دایک و مرحقیم و رواد. پها ن بطور منورز صوب بعض اشارات ائمه میرا قبصار - وَمَا تُونِیْقِی اِلَّا بِاللَّهِ لِنَعْزِ نُینِهِ الْعَفَّارِ - حديث صحيح جامع ترمذي حب مين نبي صلى اللَّه تعالى عليه وسلم نْنَه فَرُما يا ، -تَجَلَّى لِيُكُلِّ شَيِّى وَعُرُفْتُ . مرجز مجه بروشن بوكَّى اولين في بجان لى : اورفنسرمایا :-لين نے جان ليا جو کي اُسمانوں اور ذمين مين : مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ -

۵ - منت خ محقق مولا ناعبد الحق محدث وبلوى الشعة اللمعات تمرح مشكوة میں اسی حدیث کے نیچے فرماتے ہیں :-دانستم برحيد درآسمانها وبرحيد رزمينها ميئ فيجان لياجو كيدآسمانون اورزمينون

لے اللہ کی وہی قدر د کی جسی قدر کرنے کاحق ہے۔ مولوى المسلعل ولموى تقوية الايمان مطبوعه آرمى ركيس وملى تك اشاعره تكلين كاوه كروه جو الم الولمن اشعرى كايروم. ماتريد اشاعره كي وه جماعت وحضرت الوالمضور ماتريدي كي ممواهد. علم ماكان وما يكون كصنعلق ايروعلم أك ارشأ داك مصنفه ١١١١هم ١٠٠٠ والمري خرف مانعين علم فيكار وبليغ بن

میں تھا، اس مدیث ہیں تمام علوم کے عال ہو بود عبارت است از حصول تمام وعلوم اوران کے احاطرکرنے کا بیان ہے۔ رمترجم) جزوى وكلي واحاطية أن -۷۵-۱ م محد دوصیری قصیده برده شراف می عرض کرتے ہیں۔ فَاِنَّ مِنُ جُودِكَ النَّ نُياً وَضَرَّيْهَا يارسول التدونيا وآخرت دونو احضوركي وَمِنُ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ بخنتش سايك حصربي اوراوح وقلم كاعلم رجس مين تمام مأكان وما يكون ب حضور كعلوم الك مكواب. ۵ معلام علی قاری اس کی تشرح میں فرماتے ہیں و۔ لوح وقلم كاعلم ، علوم نبي صلى التُدتف إلى كون عليهامن علومى صلى الله عليهوسلم ايك مكواس ليے بے كرحفور تعالى عليس وسلمان عسلوم كے ملم انواع انواع من كليات ، جزئيات تتنوع الى الكيات والجزئيات حقائق ، وقائق ، عوارف اورمعارف كم وحقائق ودقائق وعوادف ومعاف ذات وصفات اللى مصمعلى بي اوراوح تتعلق بالذات والصفات وعلمها وقلم كاعلم توحضوركي مكتوب علم سايك اتما يكون سطراعن سطورعلمه ونهوامن بجودعلم بتسعمع سطراوراس كيسمندون سايك نبرب بعربان مرده حضورس كى بركت ساتو هذاهومن بركت وجبود ب صلى الله تعالى عليه وسلى . ہے۔صلی الله تعالی علیدوسلم ؛ م ۵ - ام القرئي شريف ميس ہے !-وسع العلمين علمًا وحلمًا -حصور كاعلم وجلم تمام جهان كوميط سي ۵۵ - امام ابن مجرم کی اس کی تشرح میں فرماتے ہیں:-اس ليے كالله تعلي في حضوركو تمام عالمُ لون الله تعالى اطلعب علم العالم فعلم علم الدولين والأخربين براطلاع دى توسب اولين واحسرين كالم ما كان وحاميكون - حضوركوملاج بهو كزدا اورج بون والا بحسب جان ليا :

٥٤،٥٤ ينسيم الرِّياض ميں ہے: -

امام عراقی، شرح مهذب مین فرماتی بین که آدم عليدانصالحة والسلام صدكرقيامت تك كى تمام مخلوقات اللي حضورا قدس صلى الله تمالی علیہ وسلم برعرض کی میں توحفورنے فرمايان سب كوسيجان لياجس طرح أدم عليه الصالوة والسلام كوتمام نام تعليم بوئ تق :

ذكوالعواقي فيشيح الهصل بانسس صلى الله تعالى عليه وسلم عرضت عليه الخلائق من لسان آدم عليس الصاؤة والسادم الحقيام الساعتى فعرفهم كلهم كمها علمًا دوال سماء-۵۸ - اسى ليدا مام بوصيرى مدحيه بمزهين عرض كرت بي :

عاكم غيب يخضُورك ليعلوم كى ذات ب اور آدم على الصلوة والسلام كے ليے نام :

لك ذات العلوم من عالم العليب ومنها لأدم الاسماءر

و ۵، ۷۰ - امام ابن حاج مكى ، مدخل اورامام احمد قسطلاني موابب لدنير

شريف مين فرماتي بي و-

بينك ممار علماء رجيم الدتعالى فرمايا كرزامراي نفس كوآكاه كرد عكروه عنورقص صلى الله تعالى عليه وسلم كرسا مضعاص ب جياكم صنورى حيات ظاهرين إسسيه كرصنورا قدس صلى الدتعالي عليه وسلم ك چات ووفات بی اس بات میں کچھ فرق نبين كروه اين امت كوديكور بهي اورانكي حالتول، نيتول ارادول اورول كفطول كوبهمانة بي اوريسب صفوريروش ب جى يى اصلًا بوكت يدكى نبين :

قل قال علما و نارحمهمالله تعالىٰان الزائريشي ونفسه جانب واقف بين سيدي صلى الله تعالى عليس وسلمكها هوفى حياتها ذلا فرقبين موتب وحياته صلى الله تعالى عليب وسلم فى مشاهدته لامتب ومعرفته باحوالهم ونتياتهم وعزائمهم وخولطوهم وذالك عندالأجلى لاخفاءب

الانسي زموابب تشريف ميں ہے:۔

لاشك ان الله تعالى قد اطلعه

على ازيد من ذالك والقي عليه

علوم الاولين والاخرين.

الصغيرامام سيوطي مي لكصفي بي :-

النفوس القدسيس اذا تجوردت

عن العلوكي البدنيه الصلت

بالهلاء الاعلى ولميبني لها

جاب فترى وتسمع الكل

كاالمشاهل

۷۵ - ملاعلی قاری *مترح شفاء شریف میں فر*ماتے ہیں د

ان روح النبي صلى الله تقالي

عليما وسلم حياضى في في بيوت

اهلالاسلام-

٧٧- مدارج النبوت شريف ميں ہے:-

م*رحه دروُ*نیااست از زمان آ دم مااو<sup>ا</sup>ن

نفخة واولى بروس صلى الله تعالى عليه وسلم منكتف ساختند تاجم احوال اوراازاول

کا تخرمعلوم گره بدویا دان خود انیزاز

بعضاذال احوال خبرواديه

كي تنك بنين كرملاشيرالتد تعالى ني اس ع بهي زائر حضور كوعلم ديا اورتمام الطلح

يحجلون كاعلم حصنورسي ألقاً فرماديا ب

۲۲ تا ۴ - ا مام قاصنی میرعلامه قاری میجرعلامه مناوی تبیس*ر مثر*ح جامع

باک جانیں حب بدن کے علاقوں سے حدا ہوتی ہی ملاءِ اعلی سے مل جاتی ہیں۔ اوران کے لیے کچھ بردہ نہیں رہتاتوسب

كحداليا وتحقي أسنني بي جيديبال

موجوديش .

نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كى روح كريم تمام جب ان میں ہم لمان کے گھر

مِي تشريف فرما ہے :

جو کچے دنیامیں ہے آدم علیانسلام کے زملنے يفغذاواني كحنورصلي لتدعليه وسلمير

منكشف كرويا ب-يبان كرتمام احوالآب كواقرل سے آخر تك معلوم ہوگئے .ان ميسے

كهافي دوستول كوهى بتاديم :

كمعلوم بواكربيدومال روحاني قوتي برهاتي بي كم منكرواينا مردصوا ورطبو معنوب

٧٤ نيسزفرماتيمي قدس سرة .-

وه برجیز کاجاننے والاج اور صفوصلی الله تعالی علیه ولم تمام چیزوں کوجائے ہیں اللہ کی شانوں اور اس کے احکام اور صفات اور تمام علوم نا بروباطن اقبل و آثار میں – احاط کر لیا اور فور تی گی نوئی فرم کی ایک اصلی احاط کر لیا اور فور تی گی نوئی فرم کی ایم کی اور تمام دا کمل تحییات ہوں :

ہول اور اتم واکمل تحییات ہوں :

وهوب كاشئى عليه وسله ملى الله العالى عليه وسله والماست بهم چزاد تيونات واحكام اللي واحكام اللي واحكام صفات مق واساء وافعال اتار الماطر منوره ومصدات فوق كل ذي علم عليم تده عليه من الصلوات المولوا وحن التحيات الموله واكت الموله والكيم المولة والمولة والكيم المولة والمولة والمولة

٧٨ ـ شاه ولى الله صاحب فيوض الحرمين مين :-

مجے بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فائف ہواکہ بندہ کیونکر اپنی مگدسے مقام مقدس تک ترقی کر تاہے کہ ہر شئے اس برروشن ہوجاتی ہے جیا کو قسم معراج کے واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام سے خبروی ب الما من الما المقاس من المقاس من المقاس على من جنابه المقاس من المقال عليه وسلم كيفيت، ترقى البسل من حيزة الى حيز القال سافيت المقال المشهد في قصه المواج الهنافي الما المواج الهنافي الما المواج الهنافي المواج المواج

عارف مقام حق بک کھینچکر مارکاہ قرب میں ہو تاہے تو ہرجیے نواس پرروشن ہوجاتی کے چ

فيعيرعندالله قيتجلىك،

هـ داسى ميس ولى فروك خصائص سي لكهاكه وه تمام نِشَاقٍ عُنُصُرِي حِمانى . يرمتولى بوتا ہے جركه اكريرائينيلا أنبياء عليم الصلوة والسلامين توظامرے: مع غيرانبيا وان مي وراثت كيمنصبي عيي عبدرو قطب بونا اوران كي أنارو احكام كاظابرسونا اورعلم وحال كي حقيقت كويهنع جانان

واما في غيرهم فهناصب والتتهالا نبياء كالمجددية والقطبية وظهورا تنارها و احكامها والبلوغ المصقة ڪل علم وحال۔

کی علموحال۔ ۱۷ ۔ اسی میں تقریر فرکورو تفصیل دقائق فرد کے بعدہے:۔

اس يران والاب اس سبكى اس وقت اح فرب. وه جوائ كا اجال كي تفسيل بي بوكاد

اوراس سب كے بعد بات يہے كرمرد كا نفس اصل خلقت مين فس قدى بنايا جايا ہے اسے ایک بات دومسری مضغول مبیں كرتى دىعنى يەنبىس بوتاكدايك دھيان مي اورطرف كاخيال مذرس بكد سرحانباس كى نگاه ايكسى رمتى ہے) اوراب سے ليكر اس وقت تك كدوه سب سے حدام وكر مركز عالم سے جاملے بعنى وقت وفات مك جو كوال

٧٤- امام قاصى عياض شفائتر لفي مين فرمات مين و-يعنى حالانكدنبي صلى التُدتغالي عليه وسلم لكصف دنتي مكرصنوركو مرحيز كاعلم عطابواتفاء يهان ككر بنتك حديثين أتى من كرحمنور كتابت كحروف ببجا فتقتصا وريركرطرن

بعد ذالك كلة جبلت نفسه نغساقل سية لايشفلها شسان عن شان ولاياتى عليد حالً من الوحوال الحسالتجرد الى النقطة الكليمال وهوجسير بهاالأن واغاالاتى تفصيل ادجال

عذامع انئ صلى الله تقالى عليب وسلمكان لايكتب ولكنه اوتى علمكل شئ حتى فلاوروت اتاربمعرفته حروف الخاوس

لكمع جائي توخوبصورت مول كرجياك تصويرهاكقولم لاتمد بسمالله صديث ابن شعبان نے عبد اللہ ابن عباس الركان الركعيم رواه ابن شعبان رضى الله تعالى عنهم اوايت كي كرنبي صلى من طريق ابن عباس وقوله التدتعالي عليه وسلم فيفراياه بسم البكتش الحديث الأخوالذي ويعن سے را معمورسین میں و ندانے ہوں نری ش معوية رضى الله تعالى انه كان ننهى دوررى حديث رمىذالفردوس) مين يكتب بين يده يه صلى الله تعالى عليه وسلع فقال له الستى اميرمعا ويرصى الله تعالى عندس مروى موثى كري حضور كم سلف كه دب تعيني مالالد الدواة وحرف القلم واقع الباع تعالى عليه وسلم نے ان سفر ما يك دوات ميں وفرق السين والاتعوالميم صوف والواورهم برترها فكط دوا وبسم المتر وحسن الله ومسكّ الرّحيلن ك ب كواى كعواوراس ك دندان جوا وجودالرحيمه

ر کھوادر میم اندھار کردو راس کے جینمہ کی سفیدی کھلی رہے اور لفظ الد نوبصورت کھو اور لفظ الد نوبصورت کھو اور لفظ الدی شارحدلی اور

لفظ رحسيع الجمالكموء

محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هوالاقل والخخر والظاهب والباطن قد ولج حين اسرى به عالم الاسماء اولها مركز الارض واخرها السهاء الدنيا بجميع احكامها وتعلقاتها شعر

محرصل الدونال علدوسلم بهى اقل و الخسرو ظاہر و باطن بي وه خسب معراج مركز زمين سے اسمان مك تشريف سے گئے اوراس عالم كے عجلا حكام اور تعلقات جان ہے عير آسمان سے عرش اور عرش سے لاانتہا محصر اور حضور رصلى اللہ تعالى عليہ وسلم )

کے جیر شش مرالے مدیر شش الله ن، بیر شش مراسی و اورم بین داھے حاور نیس داھے حاور نیس داھے حاور نیس دارن میں داکھ مینوں میں دا ف

ولج البرزخ الى انتهائه وهوالسماء السابعة تعدولج عالع العرش الى ما البرزخ الى انتهائه وهوالسماء السابعة تعدولج عالع العولية الم ملقط الله مالا نهاية الم ملقط الله مالم على وسفلى صورتين منكشف موكنين :

20- تفسير كبرين زيراً يركري وكن الى نرى ابراهيم ملكوت السهاوات والا رض " فنه ما يا :-

 الاطرة على اقارحكمة الله تعلى الدولة على اقارحكمة الله تعلى المناسبة المناسبة وانواعها واضافها واشخاصنا واجرامها مهالة يحصل لاللكابر من الانبياً عليهها الصلاة والسلوم ولهذا لمعنى كان رسولنا صلى اللهم ارفا الاشياء كما هي واللهم ارفا الاشياء كما هي والمناسبة اللهم ارفا الاشياء كما هي والمناسبة المناسبة المناس

المهد و المبار مقصوواس قدر به كران امام المسنّت كنزديك البياء كرام عليهم الصالحة والسيام مقصوواس قدر به كران امام المسنّت كنزديك البياء كرام عليهم الصالحة والسلام السيمالي كالمرائد كل كالمر من الله كالمرائد كل كافروم شرك بون كوي بهت به بلان كنزديك امام مروح كوكافرو مشرك سون كوي بهت بديد بلان كنزديك امام مروح كوكافرو مشرك سوم بهت برده كركهنا جاسي و

منگوسی صاحب نے صرف اتنی بات کوکر دنیا میں جہاں کہیں مجلس میلاد مبارک ہو حنورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے زمین کا علم محیط ما نا اورصاف حکم مشرک جڑدیا گرشرک نہیں توکونسا حصّہ ایمان کا ہے ؟ ساء ، سمے ۔ امام شعرانی قدس مرہ کتاب الجواہر والدّردنیز کتاب درۃ النواص میں يدعلى خواص رصى الله تعالى عندس ناقل.

توام كه حرف زمين دركبار، زمين وأسمان وفرش وعرش وتمام عالم مح حمله اجناس وانواع واصناف واشخاص واجرام كونزهرف حضور سيدالم للين صلى التدتعالي عليه وسلم ملك ورانبياكرام عليهم لصلاة واسلام كالبحى علم محيط ملتق بس ينكوبي وحرم مين ان كوتوكئي لا كه درج دبل كافر بوناچاہيے . والعياذ بالتدتعالي ورنداصل بات يہ ہے کہ اصالتاً علوم غیب اوران کے عطا ونیابت سے ان کے خدام اکابراولیا تے کرام رصنى المدتعالى عنهم كوبهي أيك أيك وره عالم كالقفيل علم عطامونا بركر منوع نهيس ملا بتصريح اولياءوا قع سي حب العنقب أياس ولتدالحد

2 - میری مضمون شریف تفسیزیشا پوری میں بایں عبارت ہے :-

الاطلاع على تفاصيل الخارهكمة ان عالمون كى مخلوقات ميس عراك ك تام آنار حكست الليديدان كيجنسون نوعول

قسمول اورفردول نيزعوارص والواحق حقيقيه يرمطلع بونا اكابرانبياك علادهكسي

كوحاصل نبين بوتااسي وجرسے نبي صاليتر عليه وسلم نے دُعاميں عرض كياكر مجھے است يا

الله تعالى فى كل احد من معلوقات هذاة العوالم بحسب اجناسها وأوعها واصنافها واشخاصها وعويضها ولحقها كهاهى لاتحسل الالاكابوالانبياكولهذا

قال صلى الله تغيا لي عليب وسلعر ارنى الوشياء كهاهى .

ارنی الوشیاء کہا ھی۔ اس میں آتار حکصة الله کے ساتھ تفاصیل زائد ہے اور دھانی العالی مرکی عكه هاني والعوالم ب كنظرتفصيلي مرزياده ولالت كرياب وراجنا فانواع واصناف والتخاص كرساته عوارض ولوانتى مهى مذكور سيكرا حاط وجمل جوابر اعراص مين تقريح ترجو الرحياجناس عالم مين عوارض عبى داخل تقريصران محساته كماهي كالفظا ورزياده كصحت علم غيرمتوب بالحنطا وكؤهم كى تاكيد بو . فجن زاجم النَّدُت ك خيرج زاءامين

اے علطی اور وسم کی الائش سے یاک :

عد نيشايورى مين ريراً يُكرمير وجننا بك على هو كدعشهيدًا فرايا: يجاب عزوجل في البخ حبيب صلى الله يقالي لون روحة صلى الله تعالى عليه وسلم عليه ولم سے فرمايا كريم تمبي ان سب برگواه بنا شاهد على جميع الدرواح والقلوب كرلائس كاس كى دوريه كمصورا قداس والنفوس لقوله صلى الله تعالى صلى الله تقالى عليه ولم كى دورح انورتم جهان عليه وسلم الوَّلُ مَاخَلَقَ اللَّهُ رُونِي میں برایک کی دوج ، برایک کے دل، برایک کےنفس کا مشاہرہ فرماتی ہے رکوئی روح ، كوئى دل، كوئى نفس أن كى نظر كريم اوجل نهير، جب توسب برگواه بناكرلائے مايس ككشابدكومثابه وخورسي اس لي كصفوا قدس صلى الله تعالى عليه ولم في فوايسب عيط الله تقالي في ميرى روح كريم كوبداكيا رتوعالمين جوكيد بواحضوي كالمني بوا) ٨٤ - حافظ الحديث بيدي الخدسلياسي قدس سرة ايني شيخ كريم ، حفرت بيدى عبالعزيزا بن معودتباغ رصى الله تعالى عنه مصركتاب متعطاب البريزميل روايت فرماته بِي رانبول فَي تِهِ كُرِيميُّهُ وَعَلَّهُ الدَّهُ الْأَسْمَاءُ كُلَّهُا "كَمْتَعَلَقْ فَرَمَايا :-

الهوادبالوسماءالاسماء اسكلام نوراني وإعلام رتباني ايمان افروز كفران سوز كاخلاصه يه به كرم چزك دو نام بي علوى وسفلى سفلى نام توحرف مسمى ساك كونراكابي ديباب اورعلوى نام سنة بى يمعلوم بوجا آب كمسى كى حققت وماسيت كياب اوركيونكر بيدابوا اوركلب سے بناا وركس ليے بنا، آدم علايعلاق واسلام كوتمام إسفيا وكي يعلوى نام تعليم فرملئے گئے جس سے انہوں نے حسب الاقت وحاجت بشرى تمام استيا وجان ليراور يدنيوع فس عدر فراض تك كاتم

العالية لا الاسماء الناذلة فان كلفنلوق لذاست عال واسم نازل فالوسم النازل هوالذى يشعوبالسيشى فى الجملة والاسم العالى هوالذى يشعريا صل المستثى وحىن اى شنى هوولفأ كماته المسمنى ولاى شئى يصلح الفاس من سائرماستعل فيه وكيفية صنعة الحذادلة فيعلم من عجودساع لفظه هلن لاالعادم

كا الى طرح عديق سے زيرزمين تك برفركشته كاحال اوربيتمام علوم حرف آدم عليه الصالحة والسلام بي كونهي بلكر برنبي ا وربرولی کا مل کوعطا ہوئے ہی طیام صالوۃ والسلام يأدم كانام فاص اس يي لياكران كويمسلوم يبلي لمد يجرفرما ياكسمنه بقدر طاقت وحاجت كى قيد رايكاكر *مرف عرکش تافرش کی تمام استسیام کا* احاطراس ليے ركعا كرجلم علومات البي كالصاطرة لازم أفي اوران علومين بارح نبى صلى الترتعالى عليدوسلم وويكر اغباء عليهم الصلوة والسلام مين يرفرق بي اورجب ان علوم كى طرف متوجر بوت سے ایک گورز غفلت سی ہوجاتی ہے اورحب مثابرة حق كى طرف توجر فرماتين توان علوم كى طرف سے ايك نيندسى جاتى ہے مسگرہما رہے بنی صلی اللہ تعالے عليه وسلم كوان كى كمال قوت كے سبب ایک علم دوسرے علم سے مشغول نہیں کرتا وہ عین مثا ہرہ حق کے وقت ان تسم علوم اوران كيسوا اورعلموں كوجانتے بن جن كى طاقت كى يسنيس اوران

فى كل سماء ويعلم من لفظ الملئكة مناى شئى خلفواولاى شئىخلقوا وكيفية خلقهم وترتيب مراتبهم وماى شئى استقى هذا للك هذالمقام واستقى غيرة مقامًا الخروهكذا فى كل ملك فى العرش الى ما بحت الديض فهذه علوم ادمروا ولادة صنالانبياءعليهم الصلوة والسادم والاولياء الكل رصى الله تعالى عنهم اجمعين وانهاخص ادم بالذكرانة اقلمنعلمطن والعلوم ومن علمهامن اولادة فانماعلمها بعدة وليس الموأدانة لايعلمها الاادم وانهاخصصناهابها يحتاج اليه وذريتة وبهايطيقونه لئك يلزمرمن عدم التخصيص الاحاطة بمعلومات الله تعالى وفنرق بين علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهده والعسلوم وبين علما دمروغيره مرالانبيا عليهم الصلوة والسلام فانهم اذاتوجهوااليها يحصل لهم

جيزي بي جس بين حبّت و دوزخ وسفت السان اور جو کھے اُن میں ہے اور جو کھے ان کے درمیان ہے اورجو کچھ آسمان وزمین کے درمیان ہے اور جنگل اور صحب ا اور نالے اور دریا اور درخت وعنیسرہ جو کھھ زمين مي بعسف حضرية تام مخلوقات ناطق وغيرناطق ان كے عرف نام سننے سے آدم عليالصلاة واسلام كومعلوم بوكيا كوانش مع فركستن تك برفية كاحتقت يهاورفائده يهاوراكس ترتيب استكلىر بعدجتت كانام سنقيى انبوں نے جان لیا کہ کہاں سے بنی اورکس یے بنی اورائس کے مرتبوں کی ترسیب كيا بي اورجس وتدراس مي حديث بي اورقيامت كي بعدات لوك اسر حائس گے اسی طرح ناریوں سی اسمان اور سیک سلااسسان وبإركيون موااوردوسرا د وسرى علكيون بوا اسىطسرح طأكم كالفظ سننے سے انہوں نے جان لياكہ كاہے ہے بنے اور کیونکر ہے اور ان کے مرتبول كى ترتب كيا ب اورسس اليد يد فرنتنة اس مقام کمتی بوااور دوسر دوسر

والمعادف المتعلقه بالفاسوهكن كاعنلوق والمواد بقوله تعالى السمأ كلها الاسماء التي يطيقها أدمر ويحتاج اليهاسائر البشواولهم بهاتتلق وهي من كل محنساوق تحت العوش الى ماتحت الارص فيل خل فى ذالك الجنة والناد والسموات السيع ومافيهن وصا ببيهن ومابين السمآء والورض وحافى الورض من البوارى القضاد والاودية والبحبار والاشجارفكل مخلوق في ذالك ما ا وحاملًا اله وادمربيرف مراسمه قلك الامورالتلتة إسلة وفاته وكيفية ترتيبه ووضع شكله فعله من اسعالجنه من این خلقت ولاى شئخلفت وتوتيم ليبها وجيع مافيهامن الحوروعلادمن بيكنها بعدالبعث ويعلعهن لفظالنا ومتل ذالك ويعلعمن لفظ السماء مثل ذالك ولدى شئ كامنت اولى فى علها والثانية وهكنا

والے مُنه مِن قهر کے بِقهر ہوں اور تجروں سے آگیں۔

9 ۔ ابن البجار ابوالمعتم ملم بن اوس وجاریہ بن قدام بسعدی سے اوی کرام الگرت اللہ مُنین ابوالا المُنة الطام بن سیدنا علی کرم الگرت اللی وجہد نے فرمایا : ۔

سلونی قب ل ان تفقل ونی فانی مجمد سے سوال کروقبل اس کے کہ تجھے

لا آسال عن شکی دولات دباؤ کرعش کے نیچ جس سی چیز کو مجھ المحد شن الداخیوف عن اللہ سے بوجھا جائے میں بنا دول گا :

عرض کے نیچ کرسی ، ہمفت آسمان ، ہمفت زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کے سے تحت الترکی کسب وافل ہے موالی علی فرماتے ہیں کہ اس سب کو میرا علم محیط ہے ۔ ان میں جوشی مجھ سے بوجھو میں بنا دول گا ، رمنی اللہ اس سب کو میرا علم محیط ہے ۔ ان میں جوشی مجھ سے بوجھو میں بنا دول گا ، رمنی اللہ اتحالے عنہ ۔

كتب في الدهل البيت كل رضي الدّرتعالي عنه ني المراس

علوم کی طرف مین توجهیں مشاہدہ می فرطتے پیں اوران کو رز مشاہدہ می ، مشاہدہ ملق سے پردہ ہو رز مشاہدہ فلتی ، مشاہدہ حتی سے ، پاک و بلندی اسے جس نے ان کو پر علوم اور میہ تو ہیں بخشیں صلی اللہ تقالی علیہ وسلم :

شبه منامرمن مشاهدة الحق سعانة وتعالى واذا توجهوا نحو مشاهداة الحق سعانة وشعالى حصل له عشبه النوم عن هذاه العلوم ونبينا صلى الله تعالى عليهم

وسلولقوته لایشفلهٔ هلذاعن هذاهواذا توجه نخوالحی سبحانه وتعالی حصلت له المشاهدة والتامه وحصل له مع خالك مشاهدة هذه العلوم و غیرها مالا بطاق واذا توجه نخوهذه العلوم حصلت له مع حصول هله والمشاهدة فی الحق سبحانه و وتعالی فلا تخجبه مشاهدة الحق عن مشاهدة الحق مناهدة الحق مشاهدة الحق مساهدة الحق مشاهدة الحق مشاهدة الحق مشاهدة الحق مساهدة الحق مساهدة الحق مساهدة الحق مساهدة الحق مساهدة الحق مساهدة وتعالی مشاهدة مشاهدة مشاهدة مشاهدة و ما ما مناهدة مناهد مناهدة مناه

۱۰ استرفعلی کرزبان سے جب اور خباشت سے باز دار آئے۔
و بابر استر تولی واستر فعلی دو نول بی قاملہ و الله انی بوفکون ۔
حضرت سری شاہ علی دو نول بی قاملہ و الغرار اولیاء عظام
واعاظم سادات کرم سے ہیں بدلگام و ہا بیر سے بچر تعجب نہیں کران کی شان کریم
میں حب عادت لئیم گستا خی و زبان درازی کریں ۔ لہذا مناسب ہے کواس یاک،
مبارک ، لاڈ لے بیٹے کی تا تیکر میں اس کے مہر بان باب ، مسلمانوں کے مولی اللہ والحد
قہار کے غالب شیر سید ناامیر المومنین مولی علی مشکل کشا صاحت روا ، کافر شس مومن بناہ کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کے بعض ارشا وات و کرکر وں کوسکان زرد
کے برادر شال اس رسید فوالجال کی ٹوسون کے کر بھاگیں اور شرک شرک بحف

انها مستفرج من ذینك ایابی بواا ورا ایم رضی الله تعالی عند ال کتابین د نے مامون رستید کی زندگی سی میں شہادت پائی ،اورمشائخ مذب اس علم سے حقد اوراس میں اہل بیت کرام رصنی الله تعالی عندم سے اپنے انتساب کا سلسدر کھتے ہیں۔ اور میں نے ملک شام میں ایک نظم دکھی جس میں شاہان مورکے احوال کی طرف رمزوں میں اشارہ کیا ہے میں نے شنا کہ وہ احکام انہی دونول کتابوں سے نکا لے ہیں ،انتہی ن

السرعلم غلوی ترلف مبارک کی بحث اوراس مے حکم شرعی کی حلیل تحقیق بحرالتُّد تعالیٰ فقر کے رسالہ ہجتلی العروس وم وادالنفوس میں ہے جو

اس كے غيريس مذ علے كى -

۸۷ یحنور پر نورسیدناغوث الاعظم صنی الگرتمالی عذفر ماتے ہیں: وعزة دبی ان السعد اء عزت اللی کی تسمید و الد شقی اللی عدون علی شقی میرے سلمنے پیش کیے اتبین علی عدی فی اللوح المحفوظ اسلامی الله تعالی عند ہ ۔ اور فر ماتے ہیں رصنی الله تعالی عند ہ ۔

لولا لجام السنرية على لسانى اگرميري زبان برشريت كى دوكن بوق الدخبر قيك ما تعلى لسانى الرميري زبان برشريت كى دوكن بوق الدخبر قيام كورت المحالات المحدون في بيوتكم انتم حكيم البين يدى كالقوارية والديك المنازع المنازع

٨٨ اورفراتيس صى الترتعالي عنه،

اوالخلیفة میرادل اسرار مخلوقات پر ملاع ب وب قلصفائ سب دلوں کودیجد را ب الله تعالی فی مال سو الا اس رئویت ماسوا کے میل سے صاف

قلبى مطلع على اسراط لخليفة ماظرالى وجود القلوب قلصفاء الحق عن دنس روبية سواد

میں اہل بت کرام کے لیے جس چرنے علم كى انبيس حاجت برك وروكي قيامت مك مونوالا بيسب تحررفيرا ويا:

يعنى جفروجا معاميلمونين على م الترقال و تبهالکریم کی دو کتابین میں بنتا املامنين نےان دونوں میں م کرو ى روش برختم دُنيا تك جينے وت بع ہونے والے ہی سب ذکر فرما دیتے ہی اوران كي اولادامجا وسے ائم مشہور بين رصى الله تعالى عنهم إن كتابو سك رموز سيانة اوران ساحكام لكاته تص اور ما مون ركشيد نے جب حضرت امام على رصنا ابنِ الم موسى كاظم رصى النّد تعالى عنهما كوابينه بعدولي عهدكميا اور خلافت نامر تكهدديا إمام رصى الشد تعالى عندف اس محقبول مي فرمان بنام مامون ركشير تحرير فرمايا اسمي ارشا وفرمات بي كرتم نے ہمار سے ت بہجانے جو تمہارے باپ دا دانے م سیجانے،اس کیے میں تمباری ولی عمد قبول كريابول مگرجفروجامعه بنا ربى بي كريركام بورانه موكا. رحيا يخر

مايحتاجون الى علمه وكل ما يكون الى يوم القيمه -

٨٥ علامه سيرترلف رحمه الندتعالي تغرح مواقف مي فرماتيمين: -الجفروالجامعة كشابان لعىلى رضى الله تعالى عنه قد ذكر فيهماعلى طريقة علم الحروف الحولات التي تحديث الح القراض العالع وكانت الائمة المعرفون من اولادة يعرفونها ويحكمون بهما فيكتاب قبول العهدالذى كتبة علىبن موسى رضى الله تعالى عنهما الحالهامون انك قلاعرت من حقوقنا مالم ليرفسه اباؤك ققبلت منك عهداك الذان الجفروالجامعة يدلان على انه لايتعوا لمشائخ الهفارية نصيب عن علوم الحروف نيتسبون فيهالل اهلالبيت ولأبيت ان بالشام نظهااشيوفيه بالرحوز الىاحوال ملوك مصوسمدت

كردياكه الك لوح موكياجس كي طرف مافى الاوح المحفوظ وسلم ومنتقل بوتا بي جولوح محفوظ ميركهما علیه ازمة احوالصل زمانه برالله تعالی نے تمام اہل زمانے وصرفيه في عطائهم وهنعهد الكامون كياكس الصروفرمائين اور

حتى صارلوها ينقل اليه

اجازت فرمائي كرجي عالمي عطاكرس، جي عالمي منع فرمادين ب ٨٩- والحصل مله ربّ العلمين يراوران كمثل اوركلمات قركسير ا جلهُ ا كابرائهُ مثل امام او حدسيدي نوالحق والدين ، ابوالحسن على شطنوني صاحب كأب متطاب سجة الأسرار.

. ٩ - وا مم احبل سيرى عبداللدس اسعديا فعي ، شافعي صاحب خلاصة المفاخر

وغيريهما في حفور براسا نيد محيدروايت فرمائي.

١٥ - اورعلي قارى وغيره علماء نه نزهة الخياط وغير بإكتب ناقب تبريفيه فركركي، ٩٥ عارف كبير جمدالا قطاب الاربعد سيد نا حضرت سيدا حمد رفاعي رضي التُدتعالَيٰ عادف بیر ملائات ہیں فرماتے ہیں :۔ عندرقیات کامل کے بارے میں فرماتے ہیں :۔ اللہ تعالیٰ اے اپنے غیب برمطلع کرتا

شجرة ولا تخضرورقة الإبنظري بيسيان ككركوئي بيرانهي الكااور

كوئى يترنبين برماية مكراس كى نظرك سامنے: ٩٥ - عارف بالترحضرت سيدي رسلان وشقى صنى التدتعالى عنه فرمات يهي و عارف وہ ہے جس کے دل میں اللہ العارف من جعل الله تعالى تعالى نے ايك لوح ركھى ہے كرجبلم اسرارموعودات اس مين مقوش مين اور

حق اليقين كے نوروں سے اسے مدد دی کہ و دان تھی ہوئی چیزوں کے

حققتى وبجانتام بأتكران

في قلبه لوحًا منقوشًا باسواد الموجودات واحلاكا بالوارحق القين يدرك حقائق تلك السطويعلى اختلاف اطوارها

ويد وكاسرال فعال فلاتخرك

طورس قدر مختلف ہیں اورا فعال کے رازجا نتا ہے توظا ہری یا ماطنی کوئی جنش "مک یا ملکوت میں واقع ہنیں ہوتی مگر پراللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ اور اس کے معائنہ کی آنچہ کھول دیتا ہے و

حوكة ظاهرةً ولا باطنت في الملك والملكوت الدوكينف الله تعالى عن بصيرة ايمائه وعين عيانه فيينه دها علمًا وكشفاً ه

عادف اسے دیجھا ہے اور اپنے علم وکشف سے جانتہ ہے: سم 9 - بیر دونوں کلام کریم سیدی امام عبدالو باب شعرانی قدس سرؤ الربانی نے

طبقات برئ مينقل كيي:

۵ و سلسائه عالیه نقشبندری امام حصرت عزیزان رضی الله تعالی عنه فرمایا کرتے: زمین ورنظرای طائفه جوسفره الیست

۹۹ مضرت خواجر مبهاء ألحق والدين نقت ندرصني الله تعالى عنه يريكا الكل نقسل كرك فرمات و.

وما مي گوتيم چن روئے ناخي ست بيتے ہم كتے ہي كرناخن كي سطح كي طرح ہو كوئي حيد النظار الناس فائر نيست جيزان كي نظرت فائر نهيں ہے به گفتو ہي صاحب الب اپنے شيطاني شرك برابين كي خبر ليجة يد دونو النا المباري مولانا جامي قدس سرة السامي نے نفيات الانس مي وكركيے ، هم والم اجل سيدى على وفارضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں بور محدود ومقيد الدي والم الله فلاك والم الله فلاك والم الله وهناك يعدف قد وقعالى موجدي مودود ومقيد نيس مردوم موجدي المردوم الله وهناك يعدف قد وقعالى الله وهناك يعدف قد وقعالى موجدي المردوم الله وقعالى موجدي الله الله وقعالى موجدي الله موجدي الله وقعالى موجدي الله والله والله والله والله والله والله والله والله

میں خوداس کے کان آنکھ ہوجا آ ہول توجب جلال الہی کانوراس کا کان ہو جا آ ہے ، بندہ نزدیک و دُورسب سُنا ہے اور جب وہ نوراس کی آنکھ ہوجا آ ہے بندہ نزدیک و دُورسب دکھتا ہے اور جب وہ نوراسی کا ہاتھ ہوجا آہے بندہ سُہل ود توارو نزدیک و دُور میں تعرفات کرتا ہے :

تعالى كنت له سمعًا وبصراً فاذا صارنورا جلال الله تعالى سمعًاله سمع القريب والبعيد واذا صارذالك النوريب رالية راى القربيب والبعيد واذاصار ذالك النوريد اله قتل رعلى التصرف في المتعب والسهل والبعيد والقربيب.

۱۰۳ چھزت مولوتی معنوی قدس سرہ العلوی دفتر ٹالٹ مٹنوی تنریف میں مُورُوعقاب کی حدمت مستطاب میں فر ماتے ہی صُنور ٹر پُورسیالم سلین صلی الٹ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:۔ ہے

ئرچېېرغىيىجىن دا مالانمور دِل دران كحظە سخودمشغول بود

سم ۱۰ مولانا بحرالعلوم ملک العلماء قدس مرؤ تشرح میں فرماتے ہیں : ۔
اے فکرتن نالشت واز جہت یعنی ول کو بدن کی فکر دیمی اوراستغراق استفراق بیضے مغیبات برانبیاء کی وجرسے بعن غیوب انبیائے جُئے باتے مستور شوندانتہی معنی بیت ایرے ہیں ، انتہی ب

ہیں، انہی : شعرکے معنی ایر ہیں کردل ذات دل کا مشاہر کرر ہا مقا اور ذات اُئورِّیت تمام اساکے ساتھ دِل ہیں ہے ہیں اس مشاہرہ میں شول ہونے کی دجہے توجہ عالم کی طرف زعقی اف فکرتن نداشت وازجهت استفراق بعضے مغیبات برانبیاء مستورشوندانتهی معنی بیت ایس چنیں ست که ول نخو دستغول بود کردل نفس ل رامنا بده می کرد و ذات با حدیث جمع اساً دردل مست بی سبب استفراق دریں ٩٩- يه باكيزه كلام كتاب اليوقيت والجواهر في عقا مُدالا كابرين تقل فرمايا :-

٠٠١- ابريز تترلف ميس سے :-

سمعته وضى الله تعالى عنه احيانا يقول ماالسموات السع والأرضوان السبعرفي نظرالعبا المؤمن الاكحلقة ملقاة في

فلاة من الاسف.

لق ودق ميرايك تُعِلّا بيرا هو: ١-١-١مام شعراني كتاب الجواهر مين حصزت سيدي على خواص رضي التُدعنه سي راوي: كامل كادل تام عالم علوى وسطلىكا الكامل قليله مؤة الوجود برو درتفصيل أليزب العلوي والسفلي كلة علتفضيل

١٠٢ ـ امام رازى تفسير كبرمين رومعتزله ك ليحقيقت كرامات واولياوروالل

قائم كرنيس فرماتي بي ب

الحجة السادسة لاشكان المتولى لافعال هوالسروح لذاليدن والهذا نوى ان كل من كان اكثرعلمًا باحوال عالوالغيبكان اقولى قلبا ولهنذا قال على كوم الله تعالى وجهة والله ما قلعت باب خيبر يقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية وكذالك العبد اذاواظب على الطاعات بلغ الى المقام الذى يقول اللم

لعنى المستت كي صفى دليل يدب كم بلاشبرافعال كى متولى توروح بينكم بدن اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کر جسے الوال عالم غير كأعلم زياده بساس كادل زياده زېردست بوتايد.و للذاموالي على في فرما ما فعداك قسمي فيخيبر كادروازه جبمى قوة في الحيرا بكرباني كاقت في اسكاسي طرح بنده جب ہمیشہ طاعت میں لگارہتاہے تواس مقام كسبنجيتا سيحس كي نبت ربعزوجل فرماما بركوال

يعنى مين في حضرت سيد رصني التدقعالي

عنه سے بارہا سنا کہ فرماتے ساتو آسمان

اورساتون زمينيس مومن كامل كي وسعتِ

نگاهیں ایے ہی جیے ایک میدان

ما في الا رحام حال حل لمرأة ان كم جان والع بالتي ايك جمات وقب له ه كويم نه ديكهاكران كومعلوم تماكب مرس كه اورانبول نعور محمل كے زملنے ميں بلكمل سے بھى يہلے جان لياكہ بيط مي كيا ہے: الشيخ محقق قدس سرة لمعات شرح منكوة مين اسي مديث كم حقة فراغين الهدادلا تعلدب ون تعليه مراديه مراديه كرقيامت وغيره غيب يفل کے تلکے معلوم نہیں ہوئے : الله تعالیٰه الا علامه بيجوري شرح برده شركف مين فرماتي بن :-نبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونياس لم يخرج صلى الله تعالى عليب تنزيف نا لے گئے مگر بعداس کے وسلم من الدنيا الدبعدان التدتعالي فيحضور رصلى التدتعالي عايم اعلمة الله تعالى مهن والامور كوان بانخور غيبون كاعلم ديديا اعدالجنسهه ١١١ علامتنواني في جمع النهاييس الص بطور صيت بيان كياكه: قىدوردان الله تعالى لەيخىر<del>ج</del> بنتك داردېرداكداللەتغالى نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كورنياس مذكي اجب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى اطلعه على كل شيئ ٥ ك كرصفوركوتمام الشياء كاعلم عطار فرمايا ؛ سالا ما فظالحديث سيدي احد مالكي غوث الزمان سيد نترلف عبالعزيز متعود حسني رصني الله تعالى عنه سے روى : ـ یعنی قیامت کب آئے گی میندک هوصلى الله تعالى عليه وسلم لايخفى عليه شئى من الخس اور کہاں اور کتنا برہے گا، ماقتہ کے يرف ميں كيا ہے ، كل كيا ہوگا، فلال المذكورة فحالأيةالشريفة و كهال مرمے كا. يريا بخول غيب جو كيف تخفى عليه ذالك والاقطا التركيش فدكوري الناس السبعة صناحته الشريفة كوئى جيررسول التدصلي لتدعليه وسلم يعلمونها وهمدون النوت

مثابدات توجر سوئے اکوان نبولی اس یے بعن حالات پوئیدہ رہے بعض اکوان مففول عنہ ماندوایں یہ بہترین توجیبہ ہے۔ رمترجی

۱۰۶٬۱۰۵ وطبی شارح صحح مسلم بحرامام عینی بدر محود: م ۱۰۶٬۱۰۵ میرامام احمد قسطلانی ستروح ضحیح بخاری بیرعلآمه علی قاری رقاة سترح مشکوة حدمیث خصوسی لا بعلمه هن الدامله کی میترح میں فرماتے ہیں: ۔

١٠١- روض النصير، مشرح جامع صغير، الم كبير طلال الملة والدين سيوطي سے

اس مدیث کے متعلق ہے:۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو
فرمایا کہ ان بانجوں غیبوں کو اللہ کے
سواکوئی نہیں جانتا اس کے یہ معنی
ہیں کہ بزات خود اپنی ذات سے انہیں
اللہ ہی جانتا ہے ، مگر خدا کے بتلکے
سے بھی ان کو بھی ان کا علم ملتا ہے
بیت ایسے موجود ہیں جوان غیبوں
بیت ایسے موجود ہیں جوان غیبوں
کو جانتے ہیں اور بہم نے متعدا شخاص

اماقولهٔ صلى الله تعالى عله وسلم الوهو فنشر مانه لا يعلمها احدابذاته ومن ذاته اله هولكن قدا تعلم باعلام الله تعالى فان تهه مسن يعلمها وقد وجد فاذالك لفيرواحد كما الأيناج اعة علموامتي يعوتون وعلموا

یعنی قیامت کے واقع ہونے کا وقت اس غیب ہیں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی برظ ہر نہیں کر تا۔ اگر کہا جائے کہ حب تمنے آیت کو علم قیامت برجمول کیا تو کیے اللہ نے فرمایا الدھن ارتضاٰی من دسول با وجود ریکہ ریا غیب اللہ کی برط ہر نہیں کرے گا، ہم جواب دیں گے کرقیامت کے قریب ظاہر کریے گاؤترمی

اى وقت وقوع القلمة من غيب الذى لا يظهر والله لاحب فان قيل فا واحملتم والك على القيمة فكيف قال الامن ارتضى من رسول مع انك لا يظهر والخليب لاحد قلنا بل يظهر وعن قرب القيمة ه اس فيس تغيير في صاف مين السير في ماف مين المسار

اس نفیس تفیر نے صاف معنے آیت بر مجمد لئے کہ النّه عالم الغیب ہے۔ وہ وقت قیامت کاعلم سی کونہیں دیتا سواا پنے سیندیدہ رسولوں کے ۔

الاً العلام سعد الدين تفتار اني ، شرح مقاصديس فرقه باطله معتزله فذلهم الله مقاطد من الله عند المال وران كم شبهات فاسده كورو ابطال من فرمات بي به

الخامس وهوفي الاخبار

یعی معتزلری پانچوس ولیل خاص علم غیب کے بارے بی ہے وہ گراہ کتے بیں کہ اولیاء کوغیب کا علم نہیں ہوسکتا کراٹی عزوجل فرما لمبے غیب کا جلنے والا توابیے غیب برملط نہیں کرتا مگر اینے بسندیدہ رسولوں کوجب غیب بر اطلاع ، رسولوں کے ساتھ خاص ہے تواولیاء کیونکر غیب جان سکتے ہیں۔ ائدا لہنے لیے نے جاب دیا کربہاں غیب

بالمنيبات قوله تعالى عالم النيب فلا يظهر على غيب احدًا اله هن ارتفى هن رسول خص الرسل بالاطلاع على الغيب فلا يطلع غير هـ هروان كاتوا اولياء الجواب السالغيب هل هذا ليس للعموم بل طلق الوعين هو وقت و و ت و على القيمة بقرينه السابق ولا يعب

اله فاعله و - النفيرعبارت كتاب عقادًا لمسنت عنابت بواكرو بابيم عتزاد عجى

برمخفي نبيس اوركبونكر مرجيزين حفور ے بورشیدہ ہی حالانکر حصور کی امت سے ماتوں قطب ان کومانتے ہی اور

الاولين والأخرسي الذى هو سبب كاشتى ومناة كل شئى. ان كامرتبغوت سے نيچے ہے عنوت كاكياكها سے ان كاكيا يو هينا جوسب الكوں اور علوں سارے جمان کے مردارا درمر چزکے سب بی اور مرشے ابنی سے. صلى الله تعالى عليه وسلم:

١٣ النبية البُريُزعب زيز مين فرمايا :-

فكيف بالغوث فكيف بسيد

ليني مين في حضرت شيخ رصى التد ىغالى عنە <u>س</u>يعرص كى كەعلما وظا ہر مدنين مسلط سري بابهم اختلاف ر کھتے ہیں علماء کا ایک گروہ کہا ہے نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كوان كا علم تقا دوسرا انكاركرتا ہے السميں حق كياب. فرماما رحونبي صلى الدرقالي عليه وسلم كوما تخول غيبوس كاعلمانة بي وه حق بربي الصنور سيانيب كونكرهي ربي ك مالانكرصورك امت تريفيس حواوييا فيكرام ابل

قلت للشيخ رضى الله تعالجينه ان علماء الظاهر من المعلنين وغيرهما ختلفوا في السنبي صلى الله تعالى عليب وسلم هلكان يعلم الخبس فقال رضى الله تعالى عنه كيف يخفى امرالنس عليه صلى تله تعالى عليه وسلم والواحداها التصرف من امته الشريفة اويهكنه التصرف الابعرفة ه النه الخبس ٥

تفرف بن ركه عالم مين تفرف فر ماتي بن وهجب كسان بالمجول غيبول كوعان دليس تقرف نبيس كرسكت

١٥ يفيركبرس زيراً يُركرم عالم الغيب فل يظهر على غيبه احسادا اله من ارتضى من رسول فسرمايا:

ا ب ۲۹ سور مجن ع ۵ آیت ۱۰۲ ؛

ان بطلع عليه بعض الرسل من عام نبي رجس كريم معض مول كوئى الملئكة ا والبشرف عبد الداستناك غيب رسولوں كے سواكسي كونبس بالكب مصطلقاً اولياء كعلوم غيب كي فقى بوسكى بكرتومطلق بوليني كي غيب اليهي كرغيرسول كوننهيم معلوم موت ، يا خاص وقت وقوع قيامت مراد به كه ركه خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوااوروں کو نہیں دیتے ) اوراس برقریزیہ كراويركى أيت مي غيب قيامت بى كاذكر ب رتوايت سے صرف اتنا نكالكيمن غيبون يا خاص وقت قيامت كي تعيين مراوليا وكواطلاع نهين سوتي منديركرا ولياء كو بني غيب بنهي جانتے .اس پراگرشيه كيج وكراللد تورسول كواشتناء فيرما را جم ان غيبون يروه مطلع بوتے ہي جن كواورلوگ نہيں جانتے اب اگراس سے تعيين وقت قيامت ليجيئة ورسولول كالمجي استناء مدرم كاكرية بوان كوسمي نهيس بتاياجا ما. اس كاجواب يه فرما ياكه ملائكمه يا بشر سے بعض رمولوں كوتْغيين وقت قيامت كاعلم ملناكچھ بديد تبين والتناءكم الله عزوجل نے فرما يا حروصيح ہے، ١١٠١م مقطلاني ، شرح بخاري تفسير ورة رعد مي فرماتي بي : لا يعلمه متى تقوم الساعت كوئي غيرخد انهين جانتا كرقيامت كب الداملة الامن ارتضى من أئے گي سوااس كينديده رسولول كركانين اين جس عنيب رويا ب رسول فانه يطلعة عسليمن اطلاع ديتاج ربيني وقت قيامت كالم يشاءمن غيبه والولى تابع تعجی ان پر بند نہیں رہے اولیاء وہ للأياخانعنة ٥ رسولوں كے تابع بيران سے علم حاصل كرتے ہيں ؛

بهت خبیت ترمین معتزله کو حرف اولیا و کرام کے علوم غیب میں کلام عضا انبیا و کے لیے انتقا تھے ۔ یہ خبیت خرد انبیا و اصمنکر سوگئے اور یہ بھی تابت ہوا کہ الم سنت انبیا و اولیا سب
کے لیے مانتے ہیں ۔ ولندالحد منہ ۱۱ ؛

سبهان اس خاص غیب کے علم میں جی اولیاء کے لیے راہ رکھی مگریوں کہ اصالتہ۔ انبیاء کوہ اوران سے اِن کو ملتا ہے اور حق میں ہے کہ آیکر کمی غیر رسل سے علم غیوب میں اصالت کی ففی فرماتی ہے زکر مطلق علم کی۔

۱۱۹۰۱۱۸ علامه شن من علی ملابغی حاکث پیدفتح المبین ، امام ابن حجرمتی اور فاضل ابن عطیفتوحات و مبیبه شرح اربعین ، امام نووی مین نبی صلی الدرتمالی علیه و سلم معلم تا مده می دارد.

كوعلم قيامت عطا بونے كے باب ميں فرماتے ہيں :-

الحق كما قال جمع ان الله سعنه لين حق ندب وه مع جواي جاعت و قعالى له يقبض نبينا صلى لله علماء نه فرايا كرالله وجل بها ي الله وسلم حتى اطلعه في مناه الله الله وسلم حتى اطلعه في الله الله الله والم عنه الا معنى الم الله الله عنه الا معنى الم الله الله عنه الا معنى الم الله الله عنه الله والاعلام والاع

حصنورکوهکم دیاکرکسی کورز بتائیں اور بعض کے بتانے کا حکم کیا : ۱۷۰ علام عنما وی ، کتاب متطاب عجب العجائب تسرح صلاة حفرت سّدی

احديدوى كبيرضى الله تعالى عنه مي فرمات مبين :-

يعتى كها گياكه نبي صلى التد تعالى عليوسلم كو آخر ميں ان بانچول غيبوں كاجميعلم عطام و گيا مگران كے جشپانے كاحكم تصا اور مهى قول صبح ہے : قیل انه صلی الله تعالی علیه وسلواوتی علمها دای خسس فی اخرالامولیکنه احسر فیها بالکمان وهانی القیل هوالصیحید منبير ال

و بابیز خَذَلَهُمُ الله تعالی ان نصوصِ قامره کے مقابل ادھرا دھرا دھر سے بچھ عبارات و بارہ تخصیص غیوب نقل کرلاتے اور تغلیب بجاتے ہیں حالانکے رقیعص ِ جہالت کج فہمی ملا*مر تا مکاری* 

اورسٹ دھرمی ہے. انصافا وہ ہمارہ ہی بان کا دوسر سیلود کھاتے ہیں .

فقرگذارش كرجياكم سلوم وضوص أن اجاعات بعد كامرجيارم مين عروض وع علماء المستت كافلا فيدهيم . عامدُ اولياء كرام و بجزت علما عرعظام جائز تعميم مبراور يهى ظاهر ضوص قرآن عظيم ومفادا حاديث مصور برنور عليه فضل الصلاة والتسليم ہے .

اورببت اہل رسوم جائن صوص کے ان میں مجی شاید نرم مفتفول کاخیال موورنر ان کے لیے اس برایک باعث ہے جس کا بیان مع چند نظائر نفیے فیے کے رسالے

ك غيرمطبوعه مصنف (١١١١هم/٠٠١) عيرمطبوع مصنفر (١١١١هم ١٥٠١) على اختلافي ب

كيا حزر سم نے كيا دعوئے اجماع كيا تھا كه فلاف د كھاؤ۔ وہاں تم اپنی جہالت سے مرعی اجماع تھے بہاں تک کرمنالف کی تھے کو میں طرح تم رقهري مارے ايجاب جزئي سے موجب كليد كا بنوت يا بنامجنون كا شعارته -تم وسل عبارتیں تصوص میں لاؤ اسم سونصوص عموم میں دکھامیں کے عفر طواہر قرآن وحدیث وعامر اولیائے قدیم و حدیث ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اسی میں ہمارے مجوب صلى النارتنا لى عليه وللم ك فضيلت كى ترقى اورخوداسى بارسيمين ان كارب فرماميكا كرٌ علمك مالع بكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا يم مكها ويأتمهن وكو تم يز جانف تھے اوراللد كافضل تم ير براب " جيه التدمر اليه اسه كه الع كونكرية ، اكريغرض ، باطل فداكا فضل عظيم چھوٹاا ورمختصر ہی ہومگر سم نے ظواہر قرآن وحدیث وتصریات صدم ائرزل ہرو باطن کے إتباع سے محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ رفعت شان عاہ کر آھسے برا مانا تو مجرالله رتعالى الله كيفنل اوراس كي حبيب كي تعظيم ي كي -اوراكروا قع مي وه فضل اللي ويهابي براب اورتم ني برطلاف طوابرصوص قرآن وحديث اسے بلكا اور هيوا امانا توتمها رامعامله معكوس ہوا۔ فاى الفرليقين احق بالاهن ،خيال كراوكونسافريق زياده متحق امن ب-عرض بهال چند بریشان عبارات خصوص کاشنا نامحض جبل ہے یاسحنت مکر، كلام تواس مير بي كرتم ا قوال معنى مرقوم بلكاس سي صى الكفول ورج ملك رجكم شرك كفرجرط رهب مرو يمنكوسي جي كي قاطعه برادبن ويجهو إصرف اتنى بات كوكرجها أم علب ميلاد

ربقبیرهانشیرصفی مابقی سکه مرد علما و فلام ه تنگ نظر کنه رهانشیرصفی موجوده ) که اجماع که وعویدار کته بیجاین ، علامت که بیر ترجیجا قائلان صوص کیمقابل می و مابیریوا جاعیات کے منکومین کنه ان سے اس کا ذکر کیا کمرین ۱۲ هی گفتگو، بحث ن

مبارك مو جصنوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوا طلاع موجائ علم محيط زمين طهرا

دیا۔ بھراسے خداکا خاصہ اور ساتھ ہی اپنے معبود اللیس کی صفت بتاکر صاف حکم سٹرک بھنٹا دیا اور شرک بھی کیساجی میں کوئی حقد ایمان کا نہیں ۔ بھرعرش تافرنش کا علم توزمین کے علم محیط سے کروٹر ہاکروٹر درجوں بڑا ہے بھر ماکان و مابکون کا توکیا ہی کہنا ہے ۔ اسی طرح اور تعیمات کہ کلام ائمہ دین وعلمائے معتدین میں گزریں اس کا ماننے والا اگرمعا ذالتدا کی حقد کا فریقا توان کا ماننے والا تو میموں سنکھوں کا فروں کے برابرایک کا فرہوگا۔

توننی تمهاراا مام علیه ما علیه تقویت الایمان میں بعطائے النی بھی غیب کی بات کاعلم ننے کو تمرک کہر چکا <sup>آیے</sup> بچھرکنگو ہی جی کا تمرک تومجالس میلا دمبارک کی اطلاع براجھلا تھا،ان امام جی نے ایک بیٹر کے بیتے ہی جاننے پر منٹرک اگل دیا .

ا مولوى اسليل والموى : تقويت الايان ص اصطبوعه الدي ريس والى في

## تمام علمأ إولياً، صحابه، إنبياً وبابيول كي تحفير كانشانه

اب دیکھیے کرکنگوسی جی ،اسملحیل و ویا سیے نے معاذ التدکن کن ائکہ،علماء ومحدثین وفقهاء ومضبرين ومتكلمين واولياء وصحابه وابنياع ليهم لصلوة والثناء كوكا فرينا دياك سما- امام المحدقسطلاتي 10- امام تسطی 19- امام بدرالدین عینی ١١- ١ مام نبوى رصاحب فيرمعالم ١٨- مشيخ علاء الدين اعلى بعث الوي دصاحب تفسيرخاذن) 19- علامه سبعيناوي ٢٠- علامه نظام الدين نيشا يوري (صاحب تفسيرغرائب القرآن) ٢١- علامه جبل رشارح جلالين) ۲۲- امم ابوبجردادی رصاحت تفسير انوذج عليلى ١١٥ - ١ مام قاصني عياص سم ۲- امام زين الدين عراقي راستادامام

اسمير وكني من كاقوال وارشاوات اس مخقويس كذرك. ا - شاه ولی النّدصاحب دبلوی ا - مولانامل العلم بحرالعلوم علامرشامي صاحب روالمختار ائمرابلينت ومصنفان عقائد ٥- شيخ محقق مولانا عب الحق محدث دبلوي. ٧- علامشهاب الدين خفاجي ٤- امام فحت الدين رازي علامه سيرتسريف حرَّ جاني علامه سعدالدين تفيازاني على قارى ملتى اا- امام جسرين مكى ١١- علامه محددرقاني ١١- علامه عبدالرؤف مناوى

ك اس مقام برناظرين كرام غورفوائي كرمكفوالمسلمين كون ب، علماء ولإبير ما علماً ملين ع خاوندكريم اس كفرى فرسب سيحبله سلانان المبدنت وجباعت كومحفوظ فرملي المين رمحتى

هم حضرت سيدعبدالعزيز وباغ ٢٧- حفزت سيدى على فواص يم. حضرت خواجه بهاء الحق والدين مه. حفرت خواجرعزيزان رامتيني ٥٩- حزت عناكير ۵۰ حضرت سيدي على وفا ۵۱- حفرت سيدي رسلان ومشقى ۷۵- حفرت سيدى ابوعبداللد شيازي ٥٠ حضرت تيدى الوسلمان داراني س ٥ - حزت قطب كبيرسداحدرفاعي ٥٥ - صنورقطب الاقطاب سيناغون عظم ٧٥ - حضرت امام على رضا ٥٥- صرت امام جعفرصادق ۵۸ ـ حضرات عاليه ونگرا نمه اطهار ٥٥-١١مم مجابد ٠٠- حفرت سيدناعبدالتدابن عباس ا٧- حضورسيرنا اميرلمونين على مرتضى ١٢- عامة صحابركوم ١٢- حفرت خفرملك ١١٠ - حفزت موسى شخال ٧٥- بلكه رخاك بدسن وشمنال بخود حنور سيدالانبياء رصلى اللدتعالي عليه وسلم ٧٧- ملكه ولعنة التُدعلي الظلمين خودالتُّد

ابن حجب عيقلاني ٢٥- حافظ الحديث احمد كالجلياسي ٢٧- ابن فتيب ٢٠- ابن فلكان ۲۸. امام كمال الدمين وميري و٧- علامرابراسيم بيجوري . ١٠ علاميت نواني اس علامه مدالغي ١٧- علامرابن عطيه سرس علامرعتماوي ١١٥- امام ناحرالدين سمرقب دي (صاحب ملتقط) ۵سر علامه بدرالدين محمووس اسرائيل رصاحب جام في نصولين ١٧- تضيخ عالم بن صاحب تأ ما وفانير يهور امام فقيهم صاحب فتاوي حجمه ٣٠ - اما عبدالوماب شعراني وس- امام یافعی سم - امام او صد الوالسن شطنوني اسم - امام ابن حاج مکی مرم. امام محدصاحب مدحيدرد وترليف ١٧٨ - حفرت مولانا جامي ١١٨ - حصرت مولوى معنوى

رب العلمين ولاحول ولاقوة الدبالله العسلى العظيم وسيعلم إلى ذين ظلمواءاى منقلب ينقلبون ٥ يركنني مين توجيها سطه اوران مين المما المستنت مصنفان عقائد جن كاحواله علامه شامی نے دیااد رائم اطہار جن کاحوالہ علامہ سید شراف نے اور تمام صحائر کرام جن کا حوالہ امام قسطلانی وعلامرزرقانی نے دیا سب خودجاعتیں ہیں۔ اورہے پر کرجب الندورسول یک نوبت ہے توا گلے تھیلے جن دانس و کاک تمام مونین سببی والبدی تحفرس آگئے۔ ان بدوینوں کاتماشرد کھو محررسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے برگوبوں ک جو تحفر ہوئی اس برکیا کیا روئے ہیں کہ ہائے سارے جہان کو کا فرکہد دیا رگو ماجہ ا انہیں ڈھائی نفروں سے عبارت ہے ، الم الله کا دائرہ ساک کردیا رگویا اسلام ان ب وینوں کے قافیہ کانام ہے ان کا قافیہ تنگ ہواتواسلام ہی کا دائرہ تنگ ہوگیا) ا ورخود به حالت كه اشقياء نه علما كوهيوثرين مزاوليا وكويز صحابه كوينر مصطفار صلى التُّعليه وسِلم ، كورنجناب كبريا رعز جلالز ، كو،سب برحكم كفراكا مين اورخود ميشے كيے ملمانول كم يي بي ربي . الالعنة الله على الظلمين سي الم ل ال والم بيو إنسكوم بيوا ويوبندنو إحمانيو إ والموليو إ مات كے يكے اورقول کے سچے ہوتو آنکھیں بندکرے مُنہ کھول کرصاف کہ ڈالوکہ ہاں ، ہاں شاہ لی التدسي ليكرفقها ومحذيين مفسرين متكلين اكابرعلماء اكابرعلماء سيلراوليا، اولياء سے لے كرانبيائے عظام ، انبيائے عظام سے بے كرسيدالانبياء ، سيدالانبيا صلاليد

اس كى بحث ہے اس ميں كام ہے۔ ووجار، دس ، بيس عبارات تخصيفوكھانے،

عليه وسلم سے ليكروا حدقهارتك تمهارے وحرم ميسب كافرىي.

روطیں مدلنے ، کہنے ، مکرنے ، اڑے اوے معرفے سے کا منہیں علیا يهناأسان تهاكرا محدرصنا رسول التدصلي التدتعالي عليهوكم كعلم غيط قائل ہوگا اور برعقیدہ کفر کا ہے ، مگریز دیجھا کہ احدرصا کی جان کن ، کن یاک مبارک امنوں ہے والستہ ہے ۔ احمدرصنا کاسلسلماع تقاد ، علماء ، اولیاء ، الممصحابہ سے محدرسول اللہ صلى التُدتِعالي عليه وكم اورمح درسول التُدصلي التُدتعالي عليه وسلم سه التُدر بالعين تك مسلسل ملا مواسعة والحيد لتدرب العلين ظ كرج خورديم نسيقيت بزرك حفرت مولوی معنونی قدس سرهٔ براتندعزوجل کی بے شمار رحمتین کیا نوب رومی سخن کفرنگفتت و نگوید، منکرمشو پرنس كافت رشو دائكس كربا لكاربرامد، مردودها سفيك اب اینا ہی حال سوجبوکہ تمہاری آگ کا لوکا ،کہاں تک بینجا جس نے ملماً اولیاءِ وائمروصحابه وانبياء ومصطفرا رصلي الترتعالي عليه وسلمى وحفزت كبرما حبل وعلائسب بر معاذالتُّروسي ملعون حكم لكارْيا. اوْرْكافرشو دمردود جهاں شد كانمنزليا. ميركيا بتهاري بيرآك التدورسول رحبل وعلاوصلى التدتعالي عليه وسلم كوضرر بہنجائے گی ، حاش لِند بلکمہیں کو جلائے گی اور بے توبرمرے تو انشا والندالقہار؟ ابدالة بادتكرُّذ ق إنك امنت الإشوف الدشيد، كامرَّه عَيْصائے كِي .

ابرالاً بادئات د في انك امنت الاشرف الرشيل كامزه عبده الحريرة المعان في . معرضي هم كبير كانساف هى كى تمام المه واولياء ومُحَنو بَانِ فداكوتم كالسر كهوتوجائے شكايت نہيں - انہوں نے قصور ہى ايساكيا ہے - الجيس كى وسعت علم تمہارے كليح كائسكھ آنھوں كى شفنڈك ہوئى - براہين قاطعه ميں جس كاكيت كلياہے۔

لے رومی نے کفرکی بات نہیں کہی ہے اور ہز کہے گا .اس کے منکومت ہو۔ کا فردہ شخص ہوتا ہے۔ نے انکادظا ہرکیا ، مردود جہاں ہوگیا ۔ ۱۱ مترجم :

ا بنول نے برتوکہا بنیں ، لے کر علے وسعت علم تمہارے وشمن محدرسول اللہ اوران کے غلامون كى صلى الله تعالى عليه وسلم بهران يركيون ديه علم جرط وكرا شرك نبي توكونسا

ايمان كاحترب.

يهان مك توتم رياساني متى مكر خداى تحفيظ طرحى كفير بوگ كاوب توكه، ديا كافر كتة كي تواني هيك كي اورسب سے برھ كريترك تلے دامن جناب شاہ ولى الله ها كامعا مله اج اج والبيك ليمان كمن كي عجوندرك توكيات . مذاكلة منتى ب ر نطلته، وه كبر كر على بسي كر محدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ال كے غلاموں عارفوں بربرجيزوتن ب. وه برعلم برعال كي حقيقت كوينجي بوت يي. وفات تك جو كجه انے والا ہے برحال كى اس وقت جرد كھتے ہيں كہاں تووہ محالس ميلادير اطلاع ملنف الكوسي بهاور كالفرشرك بلكمتهارى ادندهي سمجيس الكيني نكاح كى خبر مانے سے وہ فتا وى حفيہ كى تحفرس اوركہاں يدولى اللهي برہے بول جو کھال لئی رکھیں مذفوصول۔اب انہیں کافر بنتیں کہتے توعز سے شنیوں کی کفر کیے بن بڑے اور وہابت کی مٹی لید ہو وہ الگ ۔اوراگرول کواکرے ان رہی کفر ی جروی تو و بابت بے چاری کا مضمر نا طه موکیا۔

ان کے کافسر ہوتے ہی اسمیل جی کرانہیں کے گیت گائیں ۔ اسب سی کوامام ومقدا وبروبينوا وعكيم أتمت وصاحب وحى وعصمت مانيس كافت روركا فرا كافروں كے بيتے، كاف روں كے جلے ہوئے اور تمب كيا سليل جى كے، ت اه صاحب كے معتقد و مداح بفت تقے توسا تھ لگے كيبول كے كھن تمسب

الندالله كفركوهي تم سي عرائجت ب كركس ببلوطو، كوئي روب بدلووه سرجيركم تہارے ہی گلے کا بارہوتاہے۔

ك جناب منكوبي صاحب كوشيرهى كيركا واقعة عرب حفظ موكار ١١١ وجدالدعفي عنه :

گربراند نرود ور برود باز که ید
مگس کفر بودخال گرخ ویا بی است
کذالك العذاب ولعذاب الاخترة اللبز، لوكا نوابعلمون ه
وصلی الله تعالی عسالی سید فا
و مسولانا محسمته واله و و معبه اجمعین
و الحسمه ملله دب العلمین
و الحسمه ملله دب العلمین
نیاده نیس ز
از بریلی مها ربیع الاقل شریف روزشنبه من از بریلی مها ربیع الاقل شریف روزشنبه من المنالی می المنالی الله افضل
عسالی صاحبها واله افضل
صساد تا و تحییت المسین



مِينَّةَ الشَّاهِ لَمُ الْحِرْضَا فَاكْ رِبِينَّ مِينَّةَ الشَّاهِ لَمُ الْحِرْضَا فَاكْ رِبِينَّ





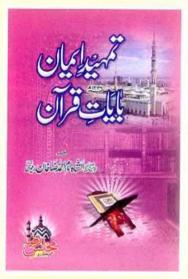



B-19جاويدپارك شادباغ لامور